# مسلح کی میندی ایل

تتبه وعمین \_\_\_\_\_

© انطودیو: مُنیراحسد=

0

مِلْنَ كَابِتِ مِنْ عَلَيْنَ ادارة باريخ وتحقيق رياز گاردن لابوسيم

#### بهم الله الرحمن الرحيم

### حرف آغاز

میرے عزیز دوست اور نوجوان صحانی جناب منیر احمد نے جو روزنامد "فرنفیر ہوسٹ"
لاہور سے دابستہ ہیں حضرت میج " کے داقعہ صلیب کے بارے ہیں جھے سے ایک تفصیلی انٹرویو لیا تھا جو کتابی صورت ہیں "منحام میج " کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس انٹرویو ہیں منیراحمد صاحب کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ہیں نے اپنی سے تحقیق پیش کی تھی کہ حضرت می اگو صلیب پر چڑھایا ضرور گیا گر روی حکومت اور علمائے یہود آپ کو صلیب پر ہلاک کرنے ہیں کامیاب نہیں ہو سکے اور اللہ تعالی نے مجزانہ طور پر جناب می اکو صلیبی موت سے بچالیا اس کے بعد سنت انجیاء کے مطابق آپ نے اپنے وطن سے جرت کی اور محقف ممالک کی سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور باتی زندگی اس سرز بین پر گلف ممالک کی سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور باتی زندگی اس سرز بین پر گلف محفرت میچ " نے یہاں گلاور کر اور طویل عمریا کر قوت ہوگئے۔ ہندوستان کے دوران قیام حضرت میچ " نے یہاں کے لوگوں خصوصا اس ملک میں آباد بی اسرائیل کو جو تعیم دی اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ وہ تعلیم محض اس کے فضل و کرم سے ججھے دستیاب ہو گئی جس کا میں اور احسان ہے کہ وہ تعلیم محض اس کے فضل و کرم سے ججھے دستیاب ہو گئی جس کا میں دلائل نیز اس محیفے کی اندرونی شادتوں سے طابت کیا کہ بیہ تعلیم اس مقدس نبی کی ہے دلائل نیز اس محیفے کی اندرونی شادتوں سے طابت کیا کہ بیہ تعلیم اس مقدس نبی کی ہے دلائل نیز اس محیفے کی اندرونی شادتوں سے طابت کیا کہ بیہ تعلیم اس مقدس نبی کی ہے دلائل نیز اس محیفے کی اندرونی شادتوں سے طابت کیا کہ بیہ تعلیم اس مقدس نبی کی ہے جس کا نام میچ " ابن مریم" تھا۔

جب بد كتاب شائع موئى تو شكوه كيائياكه كتاب مين حضرت ميح كى اس تعليم (مندى انجيل) پرجو تبعره كيائيا ب اور اس حضرت ميح كى انجيل فابت كرنے كے لئے جو ولا كل ديئے كي جي وہ تو ۵۲ صفحات پر مشتمل بين اور جناب ميح كى اصل انجيل كے لئے صرف

#### (جمله حقوق محفوظ)

نام كتاب : "ميح كى مدى الجيل" :

تحقیق و ترتیب : پیام شاجمان پوری

پرنٹرو پباشر : محمد محن (لاہور آرٹ پریس لاہور) کپوزنگ : احمد گرافکس

15- راير ش رود المور فون: 320521

بار اول : جولائی 1994 تقتیم کار : رضی الدین خال

قيت: 60-00

ملنے کا پہتہ: ادار ہ آریخ و تحقیق این /23 عوامی فلیٹس' ریواز گارڈن لاہور 54000 ٹیلی فون نمبر(322313)

پېلشر : لامور آرث پريس 15-نيوانار كلي كلمور

۱۹ صفحات رکھے گئے ہیں۔ آپ کی باقی تعلیم کمال ہے؟ ضروری تھا کہ جناب میج کی سے ہندی انجیل کمل صورت میں شامل کتاب کر دی جاتی۔

الحمد الله كه الب مين نے اس حكوے كا ازالہ كر دیا ہے اور بناب مي "كى سے مم شدہ انجيل جو منتشر عالت ميں تحق ريزہ ريزہ چن كر مرتب كر دى ہے "اس كے ماتي وہ تفصيل مقدمہ بحی شامل كر دیا ہے جو ميرى كتاب "مقام مي "" من "محيفہ يوز آسف " كى بندى انجيل " كا تاريخى پس آسف " كے زير عنوان شائع ہو چكا ہے۔ اے "مي "كى بندى انجيل " كا تاريخى پس منظر سجھنا عائے۔ ميں نے اے "مي "اور يوز آسف ؟" كا نیا عنوان دیا ہے۔ به نام اس لئے زیادہ موزوں ہے كہ اس سارے مضمون كى بنیادى تقيم (THEME) ہى سے اس مقدے كا اس لئے زیادہ موزوں ہے كہ اس سارے مضمون كى بنیادى تقيم فرورى تھاكہ مي "كى بندى انجيل " كے ساتھ شامل كرنا اس لئے بحى ضرورى تھاكہ مي "كى بندى انجيل ميں جناب مي مو كى جو تعليم اور تمثيلات پيش كى گئى ہيں دہ لوگوں كے لئے اس انجيل بيں جناب مي "كى جو تعليم اور تمثيلات پيش كى گئى ہيں دہ لوگوں كے لئے اس وقت تك قائل تبول نہيں ہو سكتيں جب تك دلائل ہے ابات نہ كيا جائے كہ بيہ تعليم اور تمثيلات دھرے " اور اس مقدے (مي " اور يوز آسف) ميں اى حقیقت كو نا قابلي فكست دلائل ہے ثابت كيا گيا ہے۔

جیسا کہ آئدہ صفحات میں عرض کیا گیا ہے کہ حضرت میے گی یہ تعلیم جے میں نے "دمیے" کی بندی انجیل" کا نام دیا ہے ، عبرانی زبان میں تضی گرا ایک سازش کے تحت اے ضائع کر دیا گیا البتہ حضرت میے " نے اپ شاگر دوں کو وقا فوقا جو نصائح فرمائیں ان میں سے بہت ہی آپ کے شاگر دوں کے پاس محفوظ تھیں جنہیں سنسکرت زبان کے ایک فاضل نے کمانی کی صورت میں مرتب کیا اور حضرت میے " کی ان نصائح کو مکالموں کے انداز میں مختلف کرداروں کی زبان سے اوا کردایا۔ مصنف نے مکالمہ نگاری اور کمانی نوایی کی ضور توں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض غیر متعلق باتیں بھی اس میں داخل کر دیں "کمیں ضور توں کو بیش نظر رکھتے ہوئے بعض غیر متعلق باتیں بھی کردار بھی ہیں خود راجہ کمیں افسانوی اضافے بھی کر دیے۔ اس میں پہتے فرضی کردار بھی ہیں خود راجہ کمیں افسانوی اضافے بھی کر دیے۔ اس میں پہتے فرضی کردار جمی ہیں خود راجہ کمیس افسانوی اضافے بھی کردیے۔ اس میں پہتے فرضی کردار جمی ہیں خود راجہ کمیس افسانوی اضافے بھی فرضی ہے اس لئے اصل کتاب (کے تراجم) پڑھتے ہوئے بہت

اطناط کی ضرورت ہے۔ میں نے پوری اطناط کی ہے اور کتاب میں سے وہی جھے منتب کے ہیں جو واقعی حضرت مسيح کی تعلیمات پر مشتل ہیں اور مضبوط قرائن و شواہد جن کی صحت کی تقدیق کرتے ہیں۔

ایک کت بطور خاص چین نظر رکھنے کا ہے اور وہ یہ کہ حضرت مسے اللطین کے دوران قیام تمثیلوں جی کلام کیا کرتے تھے ان تمثیلوں سے انجیل مقدس بحری پڑی ہے۔ حضرت مسے کی اس ہندی انجیل میں بھی بھڑت تمثیلیں ہیں جن کا انداز بیان اور طرز فکر بالکل وہی ہے جو انجیل مقد ت کا ہے اس سے انسان طور پر فاہت ہو جاتا ہے کہ دونوں الحصلیں اور ان کی حمثیلیں ایک ہی شخصیت کی زبان سے نکل ہیں۔ ان میں سے بعض الحصلیں تو بالکل واضح ہیں اس لئے میں نے انہیں بحصصه درج کردیا ہے اور بہت می مشیلیں تو بالکل واضح ہیں اس لئے میں نے انہیں بحصصه درج کردیا ہے اور بہت می مشیلوں کے صحیح ہیں مشیلوں کے صحیح ہیں مشیلوں کے صحیح ہیں مشیلوں کے صحیح ہیں منظرے آگاہ ہو جائیں۔

خداکرے میری یہ ناچیز کوشش بار آور ہو' آمین-

پیام شابجهانپوری (۲ر اپریل ۱۹۹۴ء) این/ ۲۳ عوای فلیش' ریواز گارڈن' لامور ۴۳۰۰۰۰ لیلی فون نمبر: ۳۲۲۳۳۳

عنوان

رسول باك اوريوز آسف ك كلام من مماثلت ٥ ٣ كياكو تم يده مرى تكريس وفي بين؟ ٢٠٠

صغیتمبر

يوز أسف كي قبرت كي قبر إلى الم

بوز آسف کابیان کدوہ غیر ملک سے آئے ہیں ہ يوز آسف كاوطن فلسطين تقا ٥٦

بيروني شاوتي كرسي عي يوز آسف تھ

مسيح كي بندى انجيل

ایک سال کی بادشاہت

حال ست فقيرون كاجو ژا 42 راجه اورراج كمارى كماني 44

تين رفق

فقيرى دامادي دين درانش 10

AY شنزادے كونفيحت

مسيح اوربوز آسف كآب كاجمالي تعارف

شيعه مجتدين من مقوليت

بزر گان دین میں مقبولیت

كآب كراج そろったとしりろうな

14 بده اورسيع مي مماثلت

بده اورسيخ الك الك مخصيتين تنص

یوز آسف سلماراہی کے بغیرتھے بوز آسف کازماند

يوز آسف اور مسيح" ايك بي شخصيت تقى مم شده بهيرول كي تمثيل

آ مانی بادشاہت کی حمثیل مال جع كرنے كى تمثيل

ایک چرت انگیز مماثلت

محيفه يوز آسف اور قرآني آيات مي مماثلت ٢ ٣

## مينخ اوربوزاسف

منیر احمد "- پیام صاحب! آپ کی تحقیق کے مطابق حضرت عینی علیہ السلام واقعہ ع صلیب کے بعد اجرت کرکے مشرقی ممالک کی طرف آ گئے تھے اور انہوں نے ہندوستان میں مستقل سکونت افقیار کرلی تھی میرا سوال سیہ ہے کہ اس دوران ان پر وہی بھی دان ہوئی ہوگی ،وہ وہی کمال ہے؟ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو تعلیم بھی وی ہوگی جو ہندوستان میں آباد تھی وہ تعلیم کمال ہے؟ کیونکہ انجیل میں تو اس کا ذکر ہی نہیں' انجیل میں تو صرف اس پیرڈ کا ذکر ہے جب حضرت عینی علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے۔ آخر وہ فدا کے نی تے فلسطین سے ہجرت کرنے کے بعد بھی تو ان پر وی نازل ہوئی ہوگی؟۔ پیام شاہجمانیوری "- منیر صاحب! آپ کا سوال بہت معقول ہے اس کا مطلب سے ہے کہ آپ نے اس سارے معاطی کا بہت باریک بنی سے جائزہ لیا ہے اور آپ نے ذبین رسایلیا ہے اب میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔

حضرت عیلی خدا کے رسول اور پیٹیر تھے آپ پر فلسطین میں بھی وی نازل ہوتی تھی اور فلسطین میں بھی وی نازل ہوتی تھی اور فلسطین سے جرت کرنے کے بعد بھی نازل ہوتی رہی۔ جس طرح آپ نے فلسطین میں آباد بن اسرائیل کو تعلیم دی ای طرح شام 'عراق 'ایران' افغانستان' اور ہندہ میں آباد اسرائیل کو تعلیم کا پہلے حصہ ہندوستان دغیرہ ممالک میں آباد اسرائیلیوں کو بھی تعلیم دی۔ اس وی اور تعلیم کا پہلے حصہ

| صغىنبر | عنوان                                              | صغرنب | عنوان                              |
|--------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| irr    | است بائتمی اور مسافر                               | A A   | جھوٹے اور یے تکینے                 |
| 177    | کے اور راہ گیر                                     | 9.7   | دو سو کنیں                         |
| 150    | رو آنآب                                            | 41    | جنگل اور باغ کی تمثیل              |
| 124    | چ ااور باغبان                                      | 90    | نافرمان سپامیون کاانجام            |
| 114    | یادشاہ اور اس کے خائن کارندے                       | 9.4   | بالتو برن كى كماني                 |
| 11-9   | طاؤس ادر پیشکبراکوا                                | 4.4   | حكست كامريشمه                      |
| 'IMI'  | دین ایک ی                                          | (+)   | بادشاه كاباغي ونافرمان سفير        |
| 100    | انبیاکی آند کے موسم                                | 1 +1  | عقارِ ندے کی تمثیل                 |
| irr.   | دنیاکی حقیقت                                       | 1.4   | راجدك باتفول يبودى زابدول كاقتل    |
| 164    | تقذيرونذبير                                        | 4.1 * | حضرت مسيع كى زخمى زابدوں سے ما قات |
| 164    | فيكى كامعيار فيكل                                  | 110   | نيت كاثمر المالي والمالية          |
| 114    | بت يرستول كو مكيمانه نفيحت                         | 114   | عابره اور ټائب                     |
| 1172   | حفزت ميلي معراج                                    | 11.4  | زخى نوجوان كى كمانى                |
| 100    | دهزت مي كاليك كشف                                  | irr   | مفيد قبرس                          |
| 104    | مندوستان میں اعلان نبوت<br>مندوستان میں اعلان نبوت |       | مجنونوں کی بستی                    |
| 10A.   | ميخ ي"انجيل طاني"                                  | IFA   | مقدى يدى                           |
|        |                                                    |       | The Lord of the same of            |

تو ضائع ہو گیا کچھ محفوظ ہو گیا جو حصہ محفوظ ہو گیا اس میں بھی آمیزش اور تحریف کردی مئی۔ جس طرح تورات اور انجیل تحریف سے محفوظ شیں رہیں ای طرح حفرت میے کی وہ تعلیمات مجمی تحریف اور تغیرو تبدل سے محفوظ شیں رہ سکیں جو ہجرت فلسطین کے بعد ے عدے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت عیلی " کی یہ تعلیمات کچھ تو بدھ للمؤل کی وستاویزات میں محفوظ ہیں جن میں سے بعض حصول کا ترجمہ روس کے مشہور میچی ساح "THE UNKNOWN LIFE OF CHRIST" اور عالم محولس نوٹو دی لے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے۔ حضرت مسلم کی زندگی کے اس دور وائی سے تعلق رکھنے والی تعلیمات کا ایک حصد "صحفه عیوز آسف" می محفوظ ہے۔ اصل کتاب عبرانی میں تھی محرافسوس کہ اے غائب کردیا گیا۔ اس کی داستان بھی بہت دردناک ہے۔۔ پچھ مدت عبل لعنی ١٩٩٩ء میں لندن ے ایک بڑی وقع کتفالار اکاب شائع ہوئی جس کا عام ہے" OF CHRISTIANITY THE CRUCIBLE " موجودہ عمد کے متاز عالم تاریخ اور بہت بڑے وانشور مسر ٹائن بی نے اے ایڈٹ کیا ہے اور اس پر بھرپور مقدمہ کھا ہے۔ اس کتاب میں اس تلخ حقیقت كالمشاف كياكيا بحك:

"دوسری صدی کے ایک بت برے مسیحی عالم اور فلاسفر "مسٹر پسٹی
"(MR PANTEUNUS) و جو اسکندریہ کے مسیحی دارالعلوم کے مربراہ شخص
معلوم ہواکہ شال مغربی ہندوستان میں ہمیبرو زبان (عبرانی) میں انجیل کا ایک نخہ موجود ب
چنانچہ اس میجی فاضل کے سفردور و دراز افقیار کیا۔ ہندوستان پہنچ کر عبرانی زبان کی انجیل
کاید ننخہ اے مل گیا۔ وہ اے اپنے ساتھ اسکندریہ لے گیا۔ میچی عالم یہ دیکھ کر جران رہ
کیا کہ مغربی دنیا اس انجیل سے قطعا نا آشا ہے۔ ایک اور میچی عالم "ممشر جو روم"
کیا کہ مغربی دنیا اس انجیل سے قطعا نا آشا ہے۔ ایک اور میچی عالم "ممشر جو روم"

(سمجی عالم "ممشر جو روم")

(سمجی عالم "مسئر کی افتادی کے جس کا زبانہ ۲۳۳ عیدوی اور ۲۴۰ عیدوی کے درمیان قرار
دیا جاتا ہے اس واقع کی تقدیق کی ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق اسکندریہ یونیورٹی کا یہ
دیا جاتا ہے اس واقع کی تقدیق کی ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق اسکندریہ لایا تھا لین اب وہ
دیا جاتا ہے اس دیا خیال کا ایک شخر ہندوستان سے اسکندریہ لایا تھا لین اب وہ
تا ہید ہو دیکا ہے۔ اغلب خیال ہے کہ اے اس زبانے کے پادریوں نے ضائع کر دیا۔"

(THE CRUCIBLE OF CHRISTIANITY) صفحہ نمبر ۲۷۷ مرتبہ آر نلڈ ٹائن بی مطبوعہ لندن ۱۹۲۹ء)

پادریوں نے نہ صرف شمال مغربی ہندوستان سے دستیاب ہونے والی انجیل کا بید نخه ضائع کر دیا بلکہ اس فاضل میچی پروفیسر کے ساتھ جو بے انتخابی برتی اور اس کی تحریروں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا نتیجہ ہے کہ آج اس کی کمی کتاب کی ایک سطر بھی بلتی نہیں۔ یہاں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔

() اگر شال مغربی ہندوستان میں عبرانی زیان کی ہد انجیل موجود نہیں تھی تو آج سے قریباً سترہ سو سال قبل جب ہزاروں کیل کا سفر کرنا اپنی جان کو خطرات میں ڈالنے کے متراوف تھا' دوسری صدی عیسوی کے اس فاضل پروفیسر کو اس طویل اور انتمائی تکلیف دہ سفری تکایف برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

(۲) ہندوستان میں عبرانی زبان کی انجیل کا موجود ہونا اس امر کا بین ثبوت ہے کہ اس ذمانے میں شال مغربی ہندوستان میں عبرانی زبان بولنے والے لوگ موجود تنے ورنہ انہوں نے بیا خیل عبرانی میں کس طرح تحریر کی' انہی کے پاس حضرت مسیح تشریف لائے تنے اور ان میں سے ایک کیر تعداد نے انہیں قبول کر لیا تھا۔

(٣) يه معدقد حقيقت ہے كه دو سرى صدى عيسوى بيس مغربي دنيا اس عبراني انجيل عن قطعا نا واقف تھى خود ئائن بى كى مرتبہ كتاب بيس جس كا ابھى حوالد ديا گيا ہے اس امر كى تقدديق كى گئى ہے كہ اہل مغرب عبرانى زبان كى اس انجيل سے قطعا ناواقف تھے۔ سوال بيہ ہے كہ اگر بيد وى انجيل تقى جو حضرت مي پر فلسطين كے دوران قيام نازل ہوئى تھى اس سے كو اہل مغرب كو بخوبى واقنيت تقى گر مصنف كتاب تقديق كرتا ہے كه شال مغربى ميدوستان سے حاصل ہونے والى انجيل سے اہل مغرب تعلقا نا آشنا تھے اس سے ابات ہو تا ہدوستان سے حاصل ہونے والى انجيل سے اہل مغرب تعلقا نا آشنا تھے اس سے ابات ہو تا ہے كہ يہ انجيل اس انجيل سے الخلف تقى جو حضرت مي پر فلسطين كے دوران قيام نازل ہوئى تھى۔

(CRUCIBLE OF CHRISTIANITY) (ساف کی تحقیق کے

اجلا" تو میں عرض کر چکا ہوں اب تھوڑی ہے تنصیل عرض کے دیتا ہوں۔ کتاب کا اجمالی تعارف

دو سری صدی جری میں عبای خلیف ابو جعفر المنصور کے زمانے میں سنسر ت کے اس تنخے عداللہ ابن المقع نے اس كاعرلى من ترجمه كيا- دو مرى رائے كے مطابق فارى ے علی میں ترجمہ موا- اس کا ایک علی ایڈیشن جمبی ے ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ میں شائع موا تھا۔ یہ فاضل اسکار تعنی کتاب کا عربی مترجم عبداللہ ابن المقع خلیفہ ابو جعفر المنصور کے دربارے وابستہ تھا۔ ہندوستان کے ایک فاضل سید عبدالفی عظیم آبادی نے ١٨٩٩ء میں اس کا عربی کے اردویس ترجمہ کیاجو حیرر آباد دکن سے شاکع ہواجس کا نام ہے واکتاب بوذ اسف و بلو ہر"۔ فاہر ہے کہ "بوذ اسف" دراصل "بوز آسف" کی بری ہوئی شکل ہے اور كتاب ك نام ين "بلو بر" كالشاف عنى حرج في افي طرف ح كرديا- اس حد ك ايك اور سکالر اور محقق مولوی عزیز مرزائے اس اردو ترجے پر ایک مقدمہ لکھا۔ فاضل مقدمہ نگار کی تحقیق کے مطابق اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب بوز آسف کے زمانے کے سویا دوسو برس بعد مرتب کی می اسلامی تاریخ اور لرنج کے مشہور عالم علامہ ابن ندیم کی کتب "الغرس" بي اس كا عام إن بندى كتب من شامل ع جن كا ترجم خواه براه راست منكرت سے على ميں ہوا يا منكرت سے تديم فارى اور فارى سے على ميں موا- اس علی ترجے کے علاوہ جو عبداللہ ابن المقع سے منسوب ہے اس کے عربی زبان میں دو رہے اور بھی کئے گئے تھے۔

#### شيعه مجتدين ميس كتاب كي مقبوليت

اس كتاب كى مقبوليت كا اندازہ كرنے كے لئے يہ امرى كانى ہے كہ چوشى صدى المجرى كے شيعہ عالم اور مجتد علامہ السعيد الصادق (سعيد ابي معفر ابن بابويد القمى) نے اسے اپنى كتاب "اكمال الدين" ميں شامل كيا اور المعلومات كى كى اور كچھ حسن عقيدت كى بنا پر كلھ ديا كہ يہ كتاب حضرت امام حسين التي فرزند على "بن حسين" بن على (امام زين العلدين")

مطابق اور ایک اور میچی عالم مشر"ج روم" کی تائد و تقدیق کی روے اسکندریہ کے پاوریوں نے اس انجیل کو ضائع کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ انجیل تو مسیحیوں کے "خداوند" ك ارشادات كا مجوعه تما ات و آكمون من جدوي عاب متى ات بزارون بزارك تعدادين شائع كرنا جائ تفاادر يورب اور ايشيا كاكوئي ميحي كمراس مقدس آساني محيف ے خال اور محروم نہیں رہنا جائے تھا جبکہ اس مقدس انجیل کو اسکندرید کے یادربوں نے ضائع كرديا- اس سے صاف طور ر ابت ہو آ ہے كہ شل مغرلي مندوستان سے وستياب مونے والی اس انجیل میں وہ حالات و واقعات درج تھے جو حفرت می کو ہندوستان میں پیش آئے تھے اور یہ انجیل اس تعلیمات سے آراستہ تھی ہو آپ نے ہندوستان میں آباد میودیوں کو دی محی- چونکہ اس انجیل کی اشاعت سے پادریوں کا وہ عقیدہ پارہ پارہ ہو جاتا الاص كى دو سے معرت مي مليب ر فوت مو كئے تے اور تيرے دن افي قرض كى اٹھے تے اور پھراور اٹھا لئے گئے تھے اس لئے استدریہ کے پادریوں نے اے ضائع کرویا البت اس کے کچے حصوں کو مشکرت زبان کے عالموں نے محفوظ کر لیا تھا کچے بدھ علما کی كتب ميس محفوظ مو كئے تھے- بعد ميس مشكرت زبان كے كسى عالم اور مصنف في حضرت میں کی اس انجیل کو مکالمات کے رنگ میں مرتب کیاجی میں بیشتر تعلیمات تو حضرت میں کی ہیں اور چکھ دوسری استائیں بھی اس میں شامل کر دی مین تھیں۔ اس طرح بست ے دانعات باہم خلط طط ہو گئے لین جس طرح تورات اور انجیل میں تغیرو تبدل اور کی بیشی کے باوجود ان مقدس کابول کی جو تعلیمات حقیق اور رائتی پر جنی بیں وہ بول اشتی ہیں ك يه خدا ك نبول كاكلام ب اى طرح اس الجيل كى وه تعليمات جو حفرت ميع"ك ارشادات پر منی ہے بھار اشتی ہے کہ سے خدا کے نبی کا کلام ہے۔

منیراحد ، پیام صاحب! آتی اہم اور ناور دستاویز کے بارے میں جو شاید اس صدی میں ، پہلی بار دنیا سے روشناس ہو رہی ہے کیا آپ اس انٹرویو کے قار کین کو بیہ بتانا لپند کریں گئے کہ اس کی تاریخی حشیت کیا ہے؟

بیام شاہجمانپوری :- میر صاحب! اس وستادین کی تاریخی میثیت کے بارے میں

ے ارشادات پر مشتل ہے۔ آگر چہ بید ورست شیں کہ بید کتاب مفرت المام زین العابدین گی تالیف یا ان کے ارشادات پر مشتل ہے لیکن اس سے اتنا تو فابت ہو جاتا ہے کہ آج سے ایک ہزار سال قبل بھی بید کتاب موجود تھی ورنہ علامہ السید الصادق جو چو تھی صدی ہجری کے شیعہ عالم و مجتد سے اپنی کتاب "اکمال الدین" میں اس کے مضافین ہرگز شامل نہیں کر سے تھے۔

#### بزر گان دین میں کتاب کی مقبولیت

علی ادب پر اس کتاب کا اتبااثر ہوا اور اسلامی لٹریچر اس کتاب ہے اتبا متاثر ہوا کہ
روحانی اسرار و رموز کی کتابیں اس سے مالا مال ہو گئیں اور بڑے بڑے بزرگان دین نے
اس کتاب کی عارفانہ حکایات کو اپنی تصانف میں شامل کیا۔ مثل کے طور پر شخ شاب
الدین سروردی نے اپنی کتاب "عوارف المعارف" اور الم ابن عبدربہ اندلی نے اپنی
کتاب "عقد الفرید" میں اس کتاب کی بعض حکایات درج کی ہیں۔ ان کے علاوہ بعض
صوفیا نے بھی اپنی تصانف میں اس کتاب سے استفادہ کیا۔

الم غزال نے اپی کتب "احیا العلوم" میں فدکورہ کتاب کی اس جمثیل کو سبق آموز دکانے کے طور پر درج کیا ہے جس میں کسی شزادے کا ایک مردہ عورت سے مجامعت کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔

#### كآب كے ويكر تراجم

اس کتاب کو مشرق و مغرب دونوں اطراف میں غیر معمولی مقبولیت عاصل ہوئی اور فاری و عربی کے علاوہ عمد عباسہ میں بی خلیف ابد جعفر المنصور کے شاہی طبیب بوحنا دمشتی فاری و عربی کے جو فد بہا سمیحی تھا اس کا ترجمہ بونائی زبان میں کیا۔ پھر حبثی ' جارجین' ارمنی اور عبرانی زبانوں میں اس کے ترجمہ کے گئے۔ ۱۱ اماء میں فلپائن کی زبان '' نکالا'' میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا۔ بونائی زبان میں اس کا آیک اور ترجمہ ''سائی مون میٹا فراسٹ'' نے کیا۔ بی

فاضل مترجم ۱۵۵۰ میں گر را ہے لینی آج سے قریبا نو سو سال قبل اس کا ترجمہ دو سری بار
یوبانی زبان میں ہوا۔ تیرھویں صدی عیسوی میں ونسند نائی ایک سیحی مصنف نے جو شر
بود کا رہنے والا تھا اس کتاب کو اپنی تصنیف "ا سیکولم سوریال" میں شائل کر لیا۔ ایک
اور سیحی مصنف "بس ڈی ڈورین" نے اس کتاب کو مختفر کر کے اپنی کایف "کولڈن
لیمٹڈ" میں شائل کرلیا۔ پوہمیا' پولینڈ اور آئس لینڈ کی زبانوں میں بھی اس کتاب کے ترجمہ
ہوئے حتی کہ باروے کے ایک بادشاہ نے ۱۹ مااء میں آئس لینڈ کی زبان میں خود اس کا
ترجمہ کر اس طرح یورپ کی شاید ہی کوئی زبان باتی رہی ہو جس میں اس کتاب کا ترجمہ نہ
ہوا ہو۔ اٹلی کے مشہور افسانہ نگار "بوکا چیو" نے اس کتاب کی دکایات کا اطالوی زبان میں
ترجمہ کر کے انہیں آئے افسانوں کی زینت بنایا۔ حتی کہ شیکسیئر اور ممتاز مصنف " جسٹا
روہا نارم" نے بھی اپنے افسانوں کی زینت بنایا۔ حتی کہ شیکسیئر اور ممتاز مصنف " جسٹا
برت کی استفادہ کیا (کتاب بوذ اسف و بلو ہر کا مقدمہ ص ۱۱ کا)

جارے قربی زبانے میں اگریزی زبان کے متاز اسکالر پروفیسرکے۔ایس۔ میکڈا نلڈ (K.S. MACDONALD) نے "دی اسٹوری آف بارلام اینڈ جوزافث" کے نام سے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا اور اس پر ایک بحربور مقدمہ بھی لکھا تھا۔ان کا یہ انگریزی ترجمہ میں کلتہ سے شائع ہوا تھا۔

#### كتاب ك كردارول ك نام پر چرچ

مسیحی مصنفین اس کتاب سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے اپنی نہ ہی کتاب قرار دیدیا چونکہ وہ یہ عقیدہ افقایار کر چکے تھے کہ حضرت مسیح صلیب پر فوت ہو گئے تھے اور تیمرے دن زندہ ہوکر اوپر اٹھالئے گئے جہال وہ خدا تعالیٰ سے پاس میٹھے ہیں اس لئے اس کتاب کو وہ حضرت مسیح سے تو منسوب نہیں کر سکے چنی اے آنجیل کا حصہ قرار نہیں دے سکے کیونکہ اس طرح ان کے عقیدے پر ضرب پڑتی تھی اور مسیحیت کی سارئ عمارت دھڑام سے ذہین پر آرہتی اس لئے انہول نے اس کتاب کے دو کرداروں ایوز

آسف اور بلوہرکو میچی اولیا قرار دیریا اور انہیں مغربی نام دے کر " سٹ جو زافٹ" اور " سٹ بار لام" کے نام ہے میچوں میں متعارف کردایا حتیٰ کہ ان دونوں ناموں لیعنی سینٹ جو زافٹ (بوز آسف) اور سٹ بارلام (بلوہر) کے نام سے بورپ کے مختلف ممالک میں کر جا تقیر کے مجے چنانچہ اٹلی کے شمر" پالرمو" میں سیٹ جوزافٹ (بوز آسف) کے نام سے ایک گرجا آج تک موجود ہے (س) ا)

ان تنعیدات نے ظاہر ہو آ ہے کہ حضرت میں کی یہ انجیل (محیفہ یوز آسف) ساری دنیا میں مقبول ہوئی۔ تدیم آ سانی کابوں میں بالیس کے بعد اتنی مقبولیت دنیا کی شاید ہی کی کتاب کو نعیب ہوئی ہو۔ یہ امریزات خود اس حقیقت کا شبوت ہے کہ محیفہ یوز آسف یقیبیا حضرت میں کی تعلیمات کا مجموعہ ہے ہو سنسکرت سے فاری اور فاری سے عملی تک کی خیج کونچ واضح کی مفارت کی دجہ سے یوز آسف سے بوذ اسف بن گیا اور آگریزی میں یوزاسف کا کوداسف بن گیا اور اگریزی میں یوزاسف کا خور کیا جائے تو اصل لفظ یوز آسف بی تھاجس نے مختلف زبانوں میں جا کر مختلف شکلیں اختیار کرلیں جس طرح یہوئ میں میں جیزز اور جوز اور اور جوز اور جو

متیراتید "- پام صاحب! آپ کی اس طویل اور بحربور تحقیق کے بعد ایک سوال وہن میں یہ آیا ہے کہ کیا اس پر سب متفق ہیں کہ یہ صحفہ حضرت عیلی "بی پر نازل ہوا تھایا انہی کی تعلیمات کا مجموعہ ہے-

پیام شاج بہانپوری : - نیس نیر صاحب! اس پر سب متفق نیس ہیں سب تو کسی بات پر بھی متفق نیس ہیں سب تو کسی بات پر بھی متفق نیس ہوں اس لئے وضاحت کردوں کہ بعض لوگوں نے محیف ہوز آسف کو "سوانح بودہ سف" قرار دیا ہے یعنی اسے مہاتما بدھ کی تعلیمات کا مجموعہ اور ان کی سوانح عمری بتایا ہے ان میں خود اس کتاب کے اردو مترجم مولوی سید عبدالغنی عظیم آبادی اور کتاب کے مقدمہ نگار مولوی مجھ عزیز مرڈا بھی شامل ہیں جنوں نے کتاب کے نائی مل بیج بر غلط فنی کی بنا پر لکھ دیا کہ "جندوستان

کے روش دماغ پر بیز گار مخص کو تم بدھ کے حالت زندگی ..... "کین خود اس کتاب کی اندرونی شاد تیں خابت کردیتی ہیں کہ یہ صحفہ کو تم بدھ کی سوائع عمری ہر گز خمیں ہے بلکہ بید حضرت مسیم کی تعلیمات و ارشادات پر مشتل ہے البت اس میں پچھ اقوال اور پچھ اور روایتین کو تم بدھ ہے متعلق بھی شامل کردی گئ ہیں۔

#### بده اور سيعين مماثلت

یمال ایک امری وضاحت کردول کہ مہاتما بدھ اور حضرت می کے حالات آئیں ہیں استے طقے جلتے ہیں کہ ایک پر دو سرے کا گمان ہو آئے شاؤدول تعلیم دیتے ہیں کہ سر آپا و نیاوی اسور ہی نہ ڈوب جاؤ بلکہ زیادہ خیال آخرت کا رکھو۔ ووٹول انہا (عدم تشدد) کی سلتین کرتے ہیں۔ می آلک کنواری کے بعل سے پیدا ہوئے۔ مغرب کے ایک متاز مصف و مورخ مشرریاس ڈیوڈس (RHYS DAVIDS) اپنی کتاب "BUDDHISM" مصف و مورخ مشرریاس ڈیوڈس (RHYS DAVIDS) اپنی کتاب "می کلائش کے میں لکھتے ہیں کہ گوتم بدھ بھی جس خاتون کے بعل سے پیدا ہوئے وہ ان کی پیدائش کے وقت تک کنواری تھی۔ حضرت می گوشیطان نے ورخلانے کی کوشش کی (متی کی انجیل باب نجر سی آیت نجرا) گوتم بدھ کو بھی شیطان نے داہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی مشیطان کو سیکن جس مطرح حضرت می شیطان کو عالم بال اور پر مقدس دریا ہیں شاکر خود کو پاک کیا۔

("JESUS DIED IN KASHMIR" BY ANDREAS FABER - KAISER,

P-136, (LONDON) 0

جس طرح حضرت ميع" ع است شاگردول كو ہدايت كى تقى كد تم كى داو راہ ك بخير ميرا پيغام بنچانے كے لئے فكل كوئے ہو اور قريہ قريبہ شهر شهر جاتو اى طرح كوئم بدھ في بخير ميرا پيغام بنچاقہ دو دوكى صورت بي كى ساز و سلمان كے بغير فكل كھڑے ہو اور لوگوں كو ميرا پيغام بنچاقہ دونوں كے بيرد كاروں اور مبلغوں ك لباس ليتى لمبے بي و اور او تھوں ميں كلاى كے بالے ايك دو سرے حيران كن حد تك ليتى لمبے بو شاد ر باتھوں ميں كلاى كے بالے ايك دو سرے حيران كن حد تك

#### بده اور من دوالك الك فخصيتين بين

منیر احد ، بیام صاحب اکیاکوئی ایی شادت آپ پیش کریں مے جس سے ابت ہو آ ہو کہ بید دونوں الگ الگ مخصیتیں ہیں؟

پام شاجمانپوری :- ایک نین درجول- مثل کے طور پر کتاب کا ایک کردار راجہ بیسرے جو یوز آسف سے مناظرہ کرتے ہوئے کتاب کہ:-

"میرا ایا کرنا اس رسم کی پابندی ہے جو بودہ (گوتم بدھ) نے ہمارے دادا بیسم سے بیان کی مقی" رکتاب بوذ اسف بو بلو ہر صفحہ اے اگویا ثابت ہو گیا کہ بوز آسف سے مناظرہ کرنے والا راجہ (جسر) خود کو گوتم بدھ کے ایک ہم عصر راجہ کا بوتا قرار دیتا ہے تو چر بوز آسف گوتم بدھ کیے ہو سے ہیں گوتم بدھ تو اس بیان کی روسے تین بہت پہلے فوت ہو چکے تھے۔
آجے چئے۔ ای کتاب میں میں راجہ جنسر بوز آسف کو مخاطب کرتے ہوئے کما ہے کہ ہے۔

چرجب بوده (مهاتما بده) اس دنیاے آخرت کا سفر کرنے (گا(تو) بیسم کو اس نے اپنا ظیفہ بنایا بید اس سے سمی طرح علم و تحکت میں کم نہ تھا۔ اس کے بعد ''شب ہنی'' بیسم کا بیٹا ..... بادشاہ ہوا'' رکتاب بوذاسف و بلو ہر کاصفحہ ساکا)

کیااب بھی اس امریش کوئی شک رہ گیا کہ یوز آسف اور مهاتما بدھ بالکل مختلف شخصیتیں تغییں اور مهاتما بدھ یوز آسف سے بدتوں پہلے وفات پا چکے تئے۔ کتاب کی روسے اس وقت مهاتما بدھ یا ان کے ایک ہم عصر راجہ کی نسل کا ایک راجہ یوز آسف سے بحث و مناظم ہ کر رہاتھا۔ تھوڑ اسااور آگے چلئے اور اب خود یوز آسف کی زبان سے شنے فرماتے ہیں ا

"الوگوں کاخیال ہے کہ بودہ نے جب ہنرکے رہنے دالوں کو دہ باتیں تعلیم کردیں جن کو خدا نے اس کی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو دلوں میں ڈالنا چاہاتو دہ دنیا کی سیروسیا حت کو لگلا۔
انتاء سیاحت میں اس کو موت آگئی ......" (کتاب بوذ آسف دبلو ہر"کا صفحہ ۱۳۴۳)
منیرصاحب! اب تو حقیقت پوری طرح آشکار ہوگئی کہ یوز آسف ہرگز مماتما بدھ شیں سے بلکہ بدھ ان سے بہت پہلے فوت ہو کیکے تقے جس کا خود یوز آسف اعلان کررہے ہیں۔

منیر احد الله ماحب! من تعلیم کے لیتا ہوں کہ بوز آسف اور مہاتما بدھ وو الگ الله مخصیتیں تھیں کونکہ جو حوالے آپ نے پیش کے بین ان سے تو یکی فابت ہو باہے لیکن بد بھی تو ہو سکتا ہے کہ بوز آسف کوئم بدھ کے کوئی خلیفہ اور ان کے سلط کے کوئی روحانی پیٹوا ہوں۔
روحانی پیٹوا ہوں۔

پیام شاہجما پوری ۔ منیر صاحب! یہ تو مفروضہ ہے اور تاریخ میں مفروضات کے گئی مخاتش میں مفروضات کے گئی مخائش میں۔ تاریخ تو نام ہی ہے واقعات کو ریکارڈ کرنے کا مداقتوں کو بیان کرنے کا جو واقعہ جس طرح پیش آتا ہے تاریخ اے ای طرح ریکارڈ کر لیتی ہے بشرطیکہ ریکارڈ کرنے والا بدویات اور جانب وار نہ ہو۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں اور صرف ایک حوالے پر اکتفاکر آ ہوں کیونکہ اس سے زیادہ مخبائش منیں 'خور فراسے :۔

یوز آسف سلسلہ ابرجی کے پغیر تھے

یوز آسف اور ہندوستان کے ایک آرک الدنیا کے درمیان گفتگو ہوتی ہے جے راجہ
نے عابد و زاہد ہونے کے "جرم" میں مع اس کے ساتھوں کے شدید جسائی ایڈائیں دیں
یمال تک کہ ان زخموں کی شدت کی وجہ سے ان میں سے تین تو یوز آسف کے سامنے دم
توڑ گئے۔ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ یکی وہ نکتہ ہے جو اس سارے معلمے میں
لاقلا (کلید) کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیفہ یوز آسف میں بیان کیا گیا ہے کہ :۔

"اس کے بعد یوز آسف آس پاس کے پہاڑوں میں بیادہ پا (کی) غار کی حال میں میں بیادہ پا (کی) غار کی حال میں بھر آپ ہم پھر آ رہا۔ جب اپنے ڈھب کا ایک غار اے مل کیا تو ایک ایک الش کرکے اپنی چیٹے پر لاد کر اس میں رکھ آیا اور جب ساری لاشیں رکھ چکا تو مٹی سے اے بھر کرویا اور کھڑا ہو کر ان پر نماز پڑھنے لگا اس وقت دن آخر ہو گیا تھا" (کتاب بوذ اسف و بلو ہر ص کا)

منے صاحب! یہ معمولی واقعہ نہیں ہے یہ بہت غور کا مقام ہے ۔ لوز آسف اگر بوده سف (گوتم برھ) یا ان کا کوئی ظیفہ ہو آ او دہ لاشوں کو قبریس بھی نہ رکھتا کیونکہ آریخ اور نہ بہت کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ ہندو اور بدھ دونوں اپنے مردے جلاتے ہیں دفن نہیں کرتے۔ مردوں کو دفن کرنے کا رواح دنیا کے تین نداہب کے لوگوں ہیں ہے یہودی مسلم تو اس وقت آیا بی نہ تھا ہی حلامی کے موروں وقت آیا بی نہ تھا ہی حلیم کرنا چرے گاکہ بوز آسف بلائک و شبہ یمودی طریقے کا پیرو تھا اور جن آرک الدنیا راہوں کو مقامی راجہ نے ازیتیں دے دے کر قتل کردیا تھا وہ بھی اس کے دین کے دیرو تھے راہوں کو مقامی راجہ نے ازیتیں دے دے کر قتل کردیا تھا وہ بھی اس کے دین کے دیرو تھے کیون کے دیرو تھے کیون کی مرتے وقت یوز آسف بلائی کو وصیت کی تھی کہ جان بلق تھی مرتے وقت یوز آسف کو وصیت کی تھی کہ "جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی اور اس کے بلق ساتھیوں کی لاشیں بہاؤ کی کھوہ یا کسی گروھے میں رکھ کر اس کا منہ مٹی سے بھر کر دیا"۔ وکتاب بوذ اسف و بلوج مفحہ سالا)

ی نمیں بلکہ محیفہ ہوز آسف کی روسے جب ہوز آسف لاشیں غار میں وفن کرچکا تو اس کے پاس کمڑے ہو کر ان پر (اپنے طریقے کے مطابق) نماز پڑھی دکتاب ہوذ اسف و بلو ہر صفحہ ۱۲)

موجے کہ بدھ ندہب کے لوگ اپنے مردے دفن کرنے کے بعد کیا ان پر نماز بھی پر حضے ہیں؟ پس اس سے ابت ہو گیا کہ یود آسف ہر گزیدھ نہیں تھے نہ گوتم بدھ کے کوئی طیفہ سے دہ تورات کے بیرد اور شریعت موسوی کے آخری پیڈیر حضرت میں ابن مریم بی سے جنوں نے ان تارک الدنیا یہودی راہوں کو دفن کرنے کے بعد ان پر اپنے طریعے کے مطابق نماز ردعی تھی۔

یمال گلان گذر سکتا ہے کہ کیا حضرت میے بھی ہماری طرح نماز پر ماکرتے تھے؟ سو اس شبہ کے ازالے کے لئے ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہو گا چنانچہ اللہ تعالی سورہ بقرہ میں فرمات ہے:۔

(اور ہم نے ابراہم اور اسائیل سے عمد لیا تھا (آلید کی تھی) کہ میرے گر (خانہ کعبہ) کو طواف کرنے والوں اور سجدہ کمرے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف رکھو) (البقرة آئت ۳۵)

حضرت مسح السلم ء ابراہی کے پیٹیر سے۔ یہ ممکن می نمیں تھا کہ عبادت کا جو طریقہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہی علیہ السلام کو تعلیم فریل تھا جناب مسح اسے ترک کر کے اپنے طرف ہے کوئی نیا طریقہ ء عبادت ایجاد کر لیت اس طریقہ ء عبادت میں صرف رکوع اور سجدے کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اگر تھوڑا سابھی فور کیا جائے تو قیام اور قعود اس میں خود بخود شال ہو گئے کیونکہ رکوع اس وقت تک ہو سکتابی نہیں جب تک قیام نہ ہو اور رکوع اور سجدے کے درمیان بھی قیام الذی ہے۔ ای طرح سجدے کے ساتھ قعود من جب کہ ساتھ تعود صروری ہے۔ رہ گیا ہے سوال کہ بیہ قیام و رکوع اور سجود و تعود دن میں کتنی بار کئے جاتے اور ان میں کون کون می دعائیں پڑھی یا ماتی جاتی خص اس کے بارے میں کوئی حتی بیت شمیں اس کے بارے میں کوئی حتی بیت شمیں کی جاتے۔

منر صاحب! آپ یہ من کر جران ہوں گے کہ حضرت یوز آسف ایک جگد ایک مشیلی کردار کی زبان سے اپنا اور اپنی جماعت کا جو طریقہ ء عبادت بیان کرتے ہیں وہ خالص ابراہیمی طریقہ ء عبادت ہے سنتے! فرماتے ہیں :۔

منر صاحب! اب تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہئے کہ بوز آسف عضرت ابراہیم ا کے سلسلے کے پنجبر تنے جو میج این مریم کے سوائے اور کوئی نہیں ہو سکا۔

پر اس معالے کو ایک اور پہلو ہے بھی دیکنا چاہے کہ حضرت ابراہیم" کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موی پر وی نازل فرائی فرایا :-

(اور جم نے موی اور ان کے بعائی کی طرف وی بھیجی کہ تم معر (شر) میں اپنی قوم کے لوگوں کے لئے کھ مکان مخصوص کر لو اور یہ گھر اس طرح بناؤ کہ ان کے دروازے آئے مائے موں (مورہ لونس آئے کہ) فرمایا:۔

#### واقيموالصلوة

(اور ان میں نماز ردھ) یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ کھیلا کر صرف دعاکر لیا کد بلکہ صلوق کا لفظ استعال فرمایا لیتی نماز ردھا کرو۔ نماز بھی اس طرح کہ صف بستہ ہو کر باہماعت اوا کرد (نماز قائم کرد کا بھی مغموم ہے) یمال بھی وہی سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس نماز میں کون می دعائمیں ردھی جاتی تھی اور یہ نماز دن اور رات میں کتنی بار ردھی جاتی تھی اور سر طرح

اداکی جاتی تھی اس کا ہمیں علم نمیں لیکن اتی بات تو طے ہے کہ حضرت مجے سلسلہ موسوی کے آخری پنجبر تے اور ظاہر ہے کہ اپنے سلسلے کے بانی (جناب موئی کے طریقے کے بر عکس وہ کوئی جدید طریقہ افقیار نمیں کر کتے تھے ہی ہندوستان کے ان اسرائیکی شداء کی تدفین کے بعد نماز پڑھنے والا نہ صرف ہے کہ بدھ ندہب کا پیرو نمیں تھا بلکہ سلسلہ موسوی کا پیرو تھا اور وہ جناب مجے کے سوائے اور کوئی نمیں ہو سکتا جنمیں یوز آسف کے نام ہے بھی موسوم کیا گیاجی طرح یور اسے عیلی اور مجے ایک میں موسوم کیا گیاجی طرح یور اسے عیلی اور مجے ایک میں۔

منیر احمد الله فرادی قو اجمال ایک شبر پیدا ہو آ ہے اس کا ازالد فرادیں تو اجما ہوگا اسے منیر احمد اس منیر احمد اس کا ازالد فرادیں تو اجما ہوگا است بو قابت ہو گیا کہ حضرت ہو گیا کہ حضرت کے بیرو تنے گر ایک بات پھر بھی فبوت جاہتی ہے کہ یوز آسف حضرت عیلی کیسے ہو کتے ہیں۔ کیا ہد دونوں دو مختلف هنمیتیں نہیں ہو سکتیں؟ اس کے مالتے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی بھی وضاحت جاہوں گا۔ یوز آسف کے بارے بھی آپ کے نقطہ نظریہ بھی تو چیش کیا گیا ہوگا اچھا ہوگا کہ آپ دہ بھی چیش کردیں آگ اس منتلے کے دونوں رخ لوگوں کو مانے آجا کیمیں؟

#### يوز آسف كازمانه؟

پیام شماج بہانپوری :- بی میرصاحب! میرے نقط نظرے مخلف نقطة نظر بھی پیش کیا گیا ہے لیکن یوز آسف کی مخصیت ہے انکار نمیں کیا گیا ہے البتہ ان کے ذالمہ حیات کا تھین کرتے ہوئے مخصیت ہے انکار نمیں کیا گیا ہے البتہ ان کے ذالمہ حیات کا تھین کرتے ہوئے مخطل زالمہ نیش کیا گیا ہے۔ ہمارے ذالمہ سے مخصل زالمہ نمیں ان مخصر الحن ناظم سید باروی (مرحم) اس کے مولف تھے۔ موصوف نے یوز آسف کا کشمیر میں آنا تو تسلیم کیا ہے لیکن اس خوف ہے کہ یہ نہ ابت ہو جائے کہ جناب یوز آسف بی حضرت میں تے اور ان کی قبر راصل قبر میں ہے ہے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یوز آسف معرکے رہنے والے تے اور

خدیو مصر کی طرف سے تشمیر کے حکمرال سلطان زین العابدین کے دربار میں بطور سفیر آئے تھے (نگارستان تشمیر صفحہ ۲۹۷ برتی بریس دبل)

ان کے علاوہ بعض اور لوگوں نے بھی ب موقف اختیار کیا ہے ان میں ابو محم ماتی محی الدين مجى شال ميں جن كى فارى ماريخ كشمير ١٩٠٠ء من امر تسرے شاكع موكى تھى كيكن بيد ماری خیال اور تصوراتی عارت اس وقت وحرام سے زمن پر آ رہتی ہے جب ہم ویکھتے ہں کہ ان دونوں کتابوں کی تلف سے بھی پہلے لینی ۱۸۹۹ء میں کتاب "بوذ اسف و بلومر" کے مقدمہ نگار مولوی محد عزیز مرزائے اپنے مقدے میں نشاندی کی ہے کہ یوز آسف کے ارشاوات اور تمثيلوں كو ممتاز شيعه مجمتد علامه الى جعفر بابويه الممى في الى كتاب "اكمل الدين " من درج كيا ب اوريه عالم اور مجتد جو تقى صدى جري من كذرا ب (كتاب بوذ اسف و بلوم كا مقدمه صغه ٨) جبكه سلطان زين العلدين حاكم كشمير كا زبانه "مؤود تكارستان أ عشمیر" کے مولف کے بقول نویں اجری کا تھا (نگار ستان کشمیر صفحہ ۳۹۰) گویا طابت ہو گیا کہ سلطان زین العادین کے زمانے سے قریب قریب یا فجے سو سال قبل محف ہوز آسف موجود تها ورنه ابو جعفرا لقى ابني كتاب "أكمال الدين" من اس كى حكايات اور تثمثيلات كيب درج كرسكا قلداس سے بحى زيادہ حران كن بات يہ ب كد سيدنا حضرت الم حين ك فرزند حضرت الم زین العلدین نے اس کلب کی بت ی حالیات اور تمثیلات مخلف مواقع بر بیان فرمائیں جو شیعہ مجتدین نے اپنی صدیث کی کتابوں میں شامل کرلیں (کتاب بوذ اسف و۔ بلویر کامقدمه صفحه ۸)

گویا یوز آسف کی کتاب (محیفہ یوز آسف) آج سے قریبًا تیرہ سوسل قبل ہی موجود تھی۔ منیر صاحب! اب آپ خود فیصلہ کرلیں کہ اس دعوے میں کمال تک معقولیت ہے کہ یوز آسف بادشاہ معرکے سفیر تے اور سلطان زین العلدین والئی کشیر کے دربار میں آئے تے جس کا زانہ نویں مدی جری تھا (۸۲۳ ھ تا ۵۸۷ ھ) جبکہ یوز آسف کے ارشاوات و تعلیمات کا مجموعہ سیدنا امام حسین کے فرزند حضرت امام زین العلدین کے زمانے میں بھی موجود تھا اور اس میں توکوئی فیک نہیں کہ اس محیفے کا وہ نسخہ جو سفترت زبان میں تھا اس

كا عربي مي ترجمه عباسيول كم ابتدائى دور مي كياكيا تعالينى عباى خليف ابو جعفرا لمنصور كم دور مي جس كا عمد كومت ١٣٦١ هه مع شروع موا ادر ١٥٨ه مي ختم موكيا- (دائره المعارف بنجاب يونيورش لامور صفحه ٨٨٣)

منر صاحب! اس وقت تک تو تشمیر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہی شمیر ہو کی تھی اور ند معرب خدید معرک لقب ہے کوئی بادشاہ بر مرافقدار آیا تھا۔ یہ سب بمت بعد کی باتیں ہیں۔ اب ایک اور کتاب کی طرف آئے جس کا ابھی ہیں نے ذکر کیا تھا یعنی ابو محمد حاتی محمی الدین کی فاری آرخ تشمیر جو ۱۹۰۳ء ہی امر تسرے شائع ہوئی تھی۔ اس میں بھی بوز آسف کی سات مختلف آسف کی بات محتلف آسف کی سات مختلف میں بیان کی بین (۱) بوز آسف ایک پیفیر تھے (۲) ایک شزادے تھے (۳) احفاد موئی میں سے تھے (۳) امام باقرکی نسل سے تھے (۵) معرب آمدہ سفیر کا بیا بام تھا۔ (۲) حضرت عیدی دوح اللہ تھے (آریخ کشمیر فاری مولف ابو عیدی دوح اللہ تھے (آریخ کشمیر فاری مولف ابو تھے ماتھی محمد الدین)

پر خود ہی فیصلہ صادر کر دیا کہ ان کو تیفیر کمتا یا بیینہ حضرت عیمی روح اللہ کمتا افترا

ہے۔ سوال سے ہے کہ جب مورخ موصوف خود تعلیم کرتے ہیں کہ بوز آسف کی سے سات

میشین بیان کی جاتی ہیں جن بی ہے ایک حقیت سے بھی ہے کہ وہ بعینہ عیمی روح اللہ

تے تو پر انہیں کیا جن تھا کہ ان سات میشین بی ہے ہے کہ وہ بعینہ قو خاموثی

افتیار کرلی اور دو میشین کے بارے بی سے فیصلہ صادر کر دیا کہ سے درست نہیں کہ وہ تیفیر

یا عیمی روح اللہ تھے۔ آخر کوں؟ جبکہ انتمائی توی شاد تی موجود ہیں کہ مشمیر میں ایک

یا عیمی روح اللہ تھا کہ وہ کواری کے بطن سے بیدا ہوا ہے اور غیر میدووں کے ملک سے

تیفیر آیا تھا جو کتا تھا کہ وہ کواری کے بطن سے بیدا ہوا ہے اور غیر میدووں کے ملک سے

آیا ہے اور خود کو میجا کتا تھا۔ (JESUS IN ROME, P-76,77)

یہ شہادت ایک غیر مسلم بلکہ میچی کی ہے جس کانام رابرٹ گریوز تھااور جس نے زمانہ قدیم کی سنسکرت کاب "جوشیامها پران" ہے انگریزی میں ترجمہ کروا کرید حوالہ اپنی کتاب میں درج کیا۔ اس شہادت کو ہم کیے رو کر کتے ہیں جو زمانہ قدیم کے ایک برہمن اور زمانہ حال

نے ایک میچی کے بیانات پر مشمل ہے۔ میچی تو تشلیم ہی نہیں کرتے کہ حضرت میچ مسلب سے زندہ اتر آئے تھے اگر وہ اس حقیقت کو تشلیم کرلیں تو ان کے عقائد کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گراس کے باوجود یہ فاضل 'روشن خیال اور غیر متعقب میچی "مورخ تشلیم کر آہے کہ کشیر میں ایک پنیمر آیا تھا جو کہنا تھا کہ وہ کنواری کے بطن سے پیدا ہوا ہے اور خود کو میچا کہنا تھا۔ بیوز آسف اور میپیچ ایک ہی شخصیت بھی

منیرصاحب! اب بین آپ کے سوال کے پہلے جھے کی طرف آیا ہوں کہ یوز آسف حضرت عیسیٰ کیے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس شبر کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا یہ دونوں دو مختلف شخصیتیں نہیں ہو سکتیں؟ آپ کا گیک بے بنیاد نہیں ہے پچھ اور لوگوں کو بھی جن بین بین مورخ بھی شامل ہیں یہ شک گزرا ہے لیکن خود اس کتاب (محیفہ یوز آسف) کی اندرونی شہاد تیں فابت کرتی ہیں کہ یوز آسف اور جناب میج ایک بی شخصیت کے دو بام ہیں۔ منیرصاحب! آپ جانتے ہیں کہ حضرت میج تمشیلوں میں گفتگو فرماتے تے انجیل ان منیرصاحب! آپ جانتے ہیں کہ حضرت میں گی پیش گوئی موجود ہے کہ تمشیلوں سے بھری پڑی گوئی موجود ہے کہ آپ یہ من کر جیران ہوں گے کہ یوز آسف بھی آنے والا می تمشیلوں میں کلام کرے گا۔ آپ یہ من کر جیران ہوں گے کہ یوز آسف بھی تمشیلوں سے بھرا پڑا می تمشیلوں سے بھرا پڑا ہے۔ پی اور صحیفہ یوز آسف بھی ان تمشیلوں سے بھرا پڑا ہے۔ پی دورج ہیں شانتی ہوئے یو الے اس سے فابت ہو آ ہے کہ فلسطین کے دوران قیام آپ اہل فلسطین کو راہ کی خمیل سے میں میں میں تالی فلسطین کو راہ کی حمیش کی حمیش اس سے فابت ہو آ ہے کہ فلسطین کے دوران قیام آپ اہل فلسطین کو راہ کی حمیش کی میں اس سے فابت ہو آ ہے کہ فلسطین کے دوران قیام آپ اہل فلسطین کو راہ کی حمیش کی حمیش کی میں تا کی خرض سے جو حمیشیلیں بیان فرہا ہے تھے وہ ہیدوستان آگر کیمال راست کی طرف لانے کی غرض سے جو حمیشیلیں بیان فرہا ہے تھے وہ ہیدوستان آگر کیمال

" و کھو ایک بونے والے ج بونے لکلا اور بوتے وقت کچھ وانے راہ کے کنارے ۔ گرے اور پر ندول نے آگر انہیں چک لیا ) اور کچھ پھر پلی زمین پر گرے جمل ان کو

آبدی اسرائیل کے سامنے دو سری بار بھربیان فراتے ہیں جس طرح قرآن کریم میں ایک

بی بلت بار بار اور کئی کئی طریقول سے بیان کی گئی ہے ماکہ یرجے والول کے ذہن تشیس مو

جائے۔اب یہ ممثیل سنے:

بت مٹی نہ لی اور گری مٹی نہ لئے کے سبب سے جلد اگ آئے ○ اور جب سورج لکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے ○ اور پکھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بردھ کران کو دیالیا ○ اور پکھ انچی زمین میں گرے اور پھل لائے۔" (متی کی انجیل باب ۱۳ آیت ۲ آما)

کیا یہ تعجب انکیز امر نہیں کہ یمی حکایت حضرت یوز آسف بیان کرتے ہیں چتانچہ صحفہ "دوزاسف" میں یہ حکایت اس طرح بیان کی گئے ہے حضرت یوز آسف فرماتے ہیں ہے۔

دیس جو پچھ تھ سے بیان کرتا ہوں اس کو سجھ۔ کسان عمدہ نے لے کر پونے کے لئے پاہر لکانا ہے اور مٹی بحر بحر کر کھیت میں بھیرتا ہے ان میں سے پچھ تو کھیت کی مینڈوں پر گرتے ہیں جو بہت جو بہت اور پچھ ایسے پقر پر گرتے ہیں جس پر تھوڑی می مٹی اور کسی قدر نمی ہوتی ہے۔ یہ دانے اگے تو ہیں گرجب ان کی جڑیں پقر سک کہ جب ان سک کہ جب ان سک کہ جب ان سک کہ جب ان میں بالیں نکلی ہیں اور پھلے کو آئی ہیں تو کانے ان کی گرد نیں دباکر سکھاڑالے اور ضائع کر میں بالیں نکلی ہیں اور پھلے کو آئی ہیں تو کانے ان کی گرد نیں دباکر سکھاڑالے اور ضائع کر دینے ہیں اور بھلے کو آئی ہیں تو کانے ان کی گرد نیں دباکر سکھاڑالے اور ضائع کر دینے ہیں اور بھلے ہو کر سے ہیں جو محفوظ ہو کر دینے ہیں جو محفوظ ہو کر شور نمایا ہے اور بھلے ہو کر سفور نمایا ہو کہ ان ہور صفحہ ہو کہ دینے بیں جو محفوظ ہو کر سفور نمایا ہو کہ سال

بئر صاحب! آپ خور سیجے کیا ہے دونوں جمٹیلیں ایک بی آدی بیان نمیں کر رہا؟ آگے
چا حضرت می اپنی تمثیل کی تشریح بی کرتے ہیں ، تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔
"پس بونے دالی کی تمثیل سنو ○ جب کوئی باوشاہی کا کلام سنتا ہے اور سجھتا نہیں تو
جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اے وہ شریر آکر چھین لے جاتا ہے ہے وہ ہے جو راہ کے
کنارے بویا گیا تھا اور جو پھر پلی زمین میں بویا گیا ہے وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اے فی
الفور خوشی ہے تبول کر لیتا ہے ○ لیکن اپنے اندر جز نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے اور
جب کلام کے سب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے ○ اور جو
جماڑیوں میں بویا گیا ہے وہ ہے جو کلام کو سنتا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو وبا
حیا ہے اور وہ ہے جو کلام کو سنتا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو وبا

جویسوع اور بوز آسف دونول نامول سے مشہور ہوئے۔

منیر صاحب! اس مسئلے کا ایک اور پہلو ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ سب جائے
ہیں کہ حضرت مسئ طبیب بھی تنے بلکہ اپنے حمد کے سب سے بدے طبیب تنے۔ آپ اللہ حضرت کئی گائم کردہ طبی درس گاہ میں علم طب کی ہا قائدہ تعلیم حاصل کی تھی۔ جس روصانی سللے ہے آپ المیل از نبوت وابستہ تنے اس کے اکثر اراکین بھی طب کی تعلیم حاصل کیا کرتے تنے۔ حضرت مسئ نے تو ہزاروں باروں کو شفا بخشی تھی اس لئے آج بھی ہاکمال اور حادق اطبا کو "مسئ دوران" اور "مسے الملک" جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے غالب کا مشہور شعرے۔

ابن مربم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی آپ جیران ہوں گے کہ جج بوتے والے کی حمیل بیان کرنے اور اس کی تشریح کرنے کے بعد یوز آسف ایک اور رنگ میں اس تمثیل کی مزید تشریح فرماتے ہیں' اے علم طب کے اصولوں کے سارے آگے برحماتے اور سننے والوں کے دل تشیں کرتے ہیں چتانچہ فرماتے ہیں۔

"مرسان طبیب جب دیکتا ہے کہ کی مریش کے بدن کو اظام فاسدہ نے گھا ویا ہے اور وہ اس کے بدن کو قوت دیا اور موٹا آزہ کرنا چاہتا ہے قو وہ پہلے تی الی غذا نہیں دیتا ہے جس سے گوشت برھے اور قوت پیدا ہو کو نکہ اسے معلوم ہے کہ اگر برے بادوں کے موجود ہوتے ہوئے مقوی غذا دی جائے گی قونہ کوئی فاکدہ ہو گااور نہ پکھ قوت آئے گی بلکہ وہ پہلے الی دوائیں دیتا شروع کرتا ہے جن سے برے بلوے زائل ہو کر جم کے رگ و ماف ہو جائیں۔ جب یہ کر چکا ہے جب اس کے مزاج کے موافق کھانا بینا بتاتا ہے جن سے اس کو نقع پنچ گااور گوشت اور چہلی پیدا ہوگی اور قوت برھے گی۔ کی صل اس جس سے اس کو نقع پنچ گااور گوشت اور چہلی پیدا ہوگی اور قوت برھے گی۔ کی صل اس خوم بی گااور اس کے لئے نمراور گڑھے نہ کھودے گااور ان کاموں کے بعد اپنی بسلا بھر خوم بی کرنہ ہوئے گا اور چہلی اور گیروں سے ان کی حمل اس کے حد اپنی بسلا بھر

ہ اور مجمتا ہے اور کھل بھی لا آ ہے (متی باب ۱۳ آیت ۱۸)

حفرت می کی طرح بوز آسف بھی ہمیں اپنی تمثیل کی تشریح کرتے نظر آتے ہیں اور دہ اس طرح ولالے بین-

"اس کی تشریح یہ ہے کہ کسان تو حکمت جانے والے بیں اور عمرہ والے ان کے پند و نسائح میں اور وہ دائے جو مینڈول پر مرتے اور جن کو چیاں چک جاتی میں وہ نصبحنیں ہیں جو کانوں بن تک پہنچ کر رہ جاتی اور دل تک نہیں پہنچتی ہیں اور جو دانے چقر کی نمناک مٹی پر گر کر اگتے ہیں اور بعد میں ان کی بڑیں پھریہ پہنچ کر سوکھ جاتی ہیں وہ ہاتیں وہ ہیں جن کو کسی مخص نے تی لگا کر سااور اچھا جاتا اور اپنی سمجھ سے ان کو پہنچاتا ہو گھران پر عمل کرنے کے ارادے ہے ان کو گرہ میں نہ ہاندھا ہو اور نہ اس کی عشل نے ان کو اینا بتا لیا ہو اور جو جے کہ اے اور چھنے کو ہوئے مرکاتوں نے ان کو سر اٹھانے نہ ویا وہ ایس نصيحنين إن جن كون والے نے كره من بانده ركھااور على سے انہيں سمجما بحى كر جب ان يرعمل كرنے كاوقت آيا جو ان كا كال بها ب اس وقت نفساني خوامشوں نے ان كو دبا كر ضائع كر ديا اور جو دانے ياك و صاف زهن من سنيے اور محفوظ ره كر يھولے سملے اور روان کے مے وہ ایک نصبحنیں ہیں جن کو عش و بینائی نے پند اور کاٹول نے قول کیا اور دل نے محفوظ رکھا اور ارادے نے ان کو جھیل تک پنھلا یعنی نفسانی خواہشوں کے اکھاڑ مچینے اور نجس خیالات ہے قلب کو پاک کرنے کا کام ان سے لیا۔ (کتاب بوڈ اسف و بلویر صفحہ ۲۳ (۳۵)

منر صاحب! یہ تمثیل اور اس کے دونوں حصوں پر فور کیجئے اور دیکھئے کیا آپ محسوس جمیں کرتے کہ یہ تمثیل ایک ہی مخص نے بیان کی ہے الفاظ کا تحور اسا فرق ہے یہ فرق بھی اس وجہ سے ہے کہ راویوں نے ان تمثیلوں کو اپنے اپنے رنگ میں بیان کیا ہے اور ایک نے دو سرے سے نفل کرتے ہوئے کہتے کی یا کچھ تغیر کر دیا ورنہ منہوم بھی ایک بی ہے ' انداز بیان بھی قریب قریب ایک ہی ہے اور طرز تشریح بھی ایک بی ہی اس تقتل ہے بھی فایت ہو جا آ ہے کہ یوز آسف اور یہوع دراصل ایک ہی مخص کے نام ہیں تقتل سے بھی فایت ہو جا آ ہے کہ یوز آسف اور یہوع دراصل ایک ہی مخص کے نام ہیں

حفظت ند كرے كا اور وقت ير پانى ند وے كا تو يد دانے بركز شيس اگنے كے اور اكر اكے بھی آو نشود فانس بانے کے۔ کسان کی منت رائیگال جائے گی اور مشقت بیار۔ اس کی امید لغو خابت ہو گی اور توقع بیودہ اور خود ج بھی ضائع ہو جائیں مے تفع کا کیا ذکر۔" (کتاب بوزاسف د بلوم صفحه ۳۵)

منرصادب! آب غور عجے کیا یہ انداز بیان اور یہ کلام بکار کر تھیں کمہ رہاکہ بیہ فدا کے ایک نبی کا کلام ہے جو حکمت معرفت اور روحانیت سے پر ہے اور اس الجیل مقدس بی کا حصہ ہے جو فلطین سے بجرت کے بعد حضرت می ی آیم مندستان کے زمائے میں نازل ہوئی تھی۔

#### محم شدہ بھیڑوں کی ممثیل

اور آمے چلئے حفرت می انجیل مقدس میں بار بار فرماتے ہیں کہ میں اسرائیل کی کشدہ بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ میری اور بھی مھیٹریں ہیں جو اس بھیر خلنے کی نمیں ہیں میں انہیں بھی جمع کوں گا۔ صحفہ بوز آسف میں یمی بات ایک عجیب اور لطیف ممثیل کے رنگ میں بیان کی حمیٰ ہے اور ایک سمشیل کردار بلومرکی زبان ے اوا کوائی گئی ہے گر صاف معلوم ہو آ ہے کہ کتاب کے مرتب نے مکالمہ نگاری کے اصولوں کی وجہ سے اسے بلوہر کی طرف منسوب کر دیا ورنہ جمثیل حضرت مسيم" (يوز آسف) بیان کررہے ہیں کیونکہ انجیل میں آتا ہے کہ ----

" بير سب باتيس يوع نے بھيرے تمثيلول ميں كميں اور بغير حمثيل كے وہ ان سے کھے نہ کتاتھا € اگر جو نبی کی معرفت کماکیا تھاوہ پورا ہو کہ ۔۔۔ "میں تمثیلوں میں اپنا منه کولول کا" (متی کی انجیل باب ۱۳ آیت ۱۳ و ۳۵)

كويا الجيل كى رو سے تمثيلول من كلام كرنا خاص حفرت ميح كى خصوصيت تفى اور اس بازے میں تورات میں پیش کوئی کی جا چکی ہے کہ مسے مشیلوں میں کلام کرے گا چنانچہ یمال بھی تمثیل بلو ہر نہیں دراصل حضرت مسیح" بیان فرما رہے ہیں چنانچہ فرماتے

"سنو! من ایک تمثیل بیان کرآ ہوں سمندر کے ساحلوں پر ایک پرندہ پایا جا آ ہے جے "قلوند" کتے ہیں یہ برندہ بت کثرت ہے انڈے دیتا ہے لیکن اس کے انڈے دینے کا زمانہ وای ہوتا ہے جب سمندر میں سخت جوش اور موجوں میں شدت ہوتی ہے اس لئے اس عالت میں وہ ساعل پر تھر نمیں سک اور مجور ہو کر کوئی دو سری جگہ تااش کر ہا ہے اور ا بنا اندوں کو اٹھا اٹھا کر ساتھ لے جاتا ہے اور (رائے میں جو محوسلے آتے ہیں) ان میں ے ہر رندے کے محونلے میں اس کے اندوں کے ساتھ اپنا مجی ایک ایک اندا رکھ ویتا ہے اور وہ برندے این اندوں کے ساتھ اس کے اندے بھی سینے ہیں اور اینے بچوں کے ساتھ اس کا بچہ بھی نکالتے ہیں جب سمندر کے جوش اور خلاطم کا زمانہ ختم ہو جا آ ہے اور " قاوند" این اصل وطن لینی ساحل کو جانا جابتا ہے تو ان پرندوں کے محونسلوں کے پاس ے رات کے وقت چلا آ ہوا گزر آ ہے۔ یہ آواز اس کے بچے بھی سنتے ہن اور دو سرے یر ندوں کے بیچ بھی گر اس کی آواز س کر صرف اس کے بیچ اس کے پاس آ کر جمع ہو جلتے ہیں دوسرے پرندول کے بچے نہ اس کی آواز سنتے ہیں اور نہ اس کی آواز کاجواب دے کراس کی طرف دو رئے ہیں۔ (کتاب بوذ اسف و بلو ہر ص ۲۹٬۵۰)

اب آپ حضرت مسيح کي وه حمثيل ديکھئے جو انجيل ميں درج ہے:۔

"ای طرح میں اپنی بھیروں کو جانتا ہوں اور میری بھیریں جھے جانتی (پھانتی) ہیں اور میری اور بھی بھیریں ہیں جو اس بھیر فانے کی شیس مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواٹبر گا (بوحناکی انجیل باب ١٠ آیت ع

موا حضرت مسيح قاوند يرندے كى ممثيل بيان كركے فرا رہے إي كه:-جس طرح "قاوند" کے بح وطن سے دور منتشر عالت میں ہوتے ہیں ای طرح حفرت میے " کے یکے (لینی ان کی قوم کے لوگ) دو سرے ممالک میں منتشر ہیں۔ جس طرح "قاوند" برندہ اپنے بچوں کے پاس سے گذر آ ہوا آواز وہا ہے اور اس کے بچے اس کی آواز من کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اس طرح سیح مجمی اپنی مم شدہ بھیڑوں کو جو فلطین سے باہر منتشریں آواز دیں گے اور " قادند" کے بچوں کی طرح وہ بھی ان کی آواز ای طرح متی کی انجیل میں آگے جل کر مخلف طریقوں سے ""سلانی باوشاہت" کا ذکر کیا گیا ہے مثل:۔

"آسان کی بادشاہ اس خیر کی ماند ہے...." (باب ۱۳ آیت ۲۳۳)
"آسان کی بادشاہ کھیت میں چھے ہوئے فرانے کی ماند ہے" (باب ۱۳ آیت ۲۳۳)
"آسان کی بادشاہ اس موداگر کی ماند ہے...." (باب ۱۳ آیت ۲۵)
"میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ ند کو گے.... تو" آسان کی بادشاہی میں چرگز داخل نہ ہو کے (متی کی انجیل باب ۱۸ آیت ۲)

اب دیکھے کہ محفد ہوز آسف (کتاب بوذ اسف بلوم) میں کس طرح بار بار آسان کی بادشائ پر زور ریا گیا ہے:-

سجم رکمو که کوئی فخص (نه) آسانی باوشامت کو پاسکا به نداس می قدم رکه سکا ب جب تک علم و ایمان اور عمل خیری سخیل ند کرے- (کتاب بوذ اسف و بلوبر صفحه ۲۵۲ ۲۵۳)

حفرت یوز آسف اپی ای تقریر میں آگے چل کر پھر ''آسلنی باوشاہت'' کا ذکر کرتے ہیں چانچہ فرائے ہیں:۔

الدر تم میں سے کوئی مخص مال و دولت کی طلب کی وجہ سے ہرگز دین پر ایمان نہ لائے بلکہ ضرور ہے کہ تمارا ایمان آسائی بادشاہت اور نفس کی رہائی کی امید اور اثروی راحت و خوشی کی طلب کی وجہ سے ہو۔" (کتاب کا صفحہ ۲۵۳) ایک اور مقام پر بادشاہ اور اس کے اہل دربار کو مخاطب کر کے پھر دو آسمائی باوشاہت "کا ذرکرتے ہیں چانچہ فراتے ہیں کہ:۔

"پس اے بادشاہ اور آے قوم کے شریف لوگو! جو کچھ تم لوگ جھ سے من رہے ہو اس کو سوچو اور جب تک کشیاں جلتی ہیں دریا ہو اس کو سمجھو اور جب تک کشیاں جلتی ہیں دریا ہے عبور کر جاؤ اور جب تک راہ نما موجود ہے جنگل کو طعے کر لو اور جب تک چراغ جل رہے میں سفر کا سلان کر کے رائے پر لگ جاؤ اور اپنے کاٹول کو خدا رسیدہ لوگوں جمل رہے ہیں سفر کا سلان کر کے رائے پر لگ جاؤ اور اپنے کاٹول کو خدا رسیدہ لوگوں

سیں گی اور ان کے اروگر و جمع ہو جائیں گی- ای تمثیل میں آمے چل کر بوز آسف کتے بن کہ:-

"ای طرح فدا کے رسول مخاطب تو سب لوگوں کو کرتے ہیں گران کی آواز پر دی لوگ آتے اور ان کی شریعت کو تبول کرتے ہیں جو ان میں سے ہوتے ہیں اور جو ان میں سے نسیس ہوتے وہ رکے رہے ہیں اور ان (رسولوں) کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔"

(كتاب بوذ اسف و بلوم ص ۵۰)

منر صاحب! آپ خود خور کیج اور انساف کیج که کیا یه انداز کلام جناب می " کے علاوہ کی اور کا ہو سکتا ہے۔

#### آسانی بادشاہت کی تمثیل

اب ایک اور پلوکی طرف آیے جس سے اس حقیقت کا مزید جوت فراہم ہوتا ہے کہ یوز آسف اور حضرت می "ایک ہی شخصیت کے نام ہیں اور محیفہ ع یوز آسف حضرت می وہ انجیل ہے جو آپ کے ہندوستان ہیں دوران قیام سے تعلق رکھتی ہے اس تکتے پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔

حضرت می فلطین کے دوران قیام تقیموں فریسیوں اور عام یمودیوں کو مخالب کر کے بار بار دو می اور انجیل وو آسائی بادشاہت " کا اگر فرماتے میں اور انجیل وو آسائی بادشاہت" کے ذکر سے بعری پڑی ہے بطور نمونہ جد مقالت کے حوالے:۔

"اس (یوع) نے ایک اور حمیل ان کے مائے پیش کر کے کماکہ "" اسمان کی باوشاہی" اس رائی کے دانے کی مائد ہے جے کی آدمی نے لے کر اپنے کھیت بیل بو دیاں دہ سب یجوں میں چھوٹا تو ہے گر جب بردھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بردا اور ایدا در خت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آکر اس کی ڈالیوں پر بیرا کرتے ہیں (منی کی انجیل باب ۱۳ آیت ۳۲ اس)

کے (عطا کردہ) خزانوں سے بحر لو اور نیکی و ٹیکوکاری میں (ان کے) شریک ہو جاؤ اور خلوص سے ان کی بیروی کرد اور ان کے ممد و معادن بن جاؤ اور ان کے اعمال سے مدد لو باکہ تم آسانی باوشاہت میں جا میننچو۔" (تاب کا صفحہ ۲۵۳)

کیا اُن اقتبالت سے جابت نمیں ہو جاتا کہ یوز آسف اور دھرت میج آلک ہی فخصیت کے دو نام ہیں۔ خدا کا جو نی فلطین ہیں لوگوں کو آسان کی بادشاہت کی طرف بلاتا تھا اور بار بلا آل تھا ہندوستان آگروہ یماں کے لوگوں کو آسان کی بادشاہت کی طرف بلا آل تھا اور بار بلا رہا تھا۔ فلطین ہیں بھی وہ لوگوں کو آسان کی بادشاہت کی طرف بلاتے ہوئے مشیلیں بیان کر آ تھا اور ہندوستان آگر بھی وہ تمثیلوں ہی کے ذریعے یماں کے لوگوں کو آسان کی بادشاہی کی طرف بلا رہا تھا چنانچہ مندرجہ بالا اقتباس فی بعض ایک ممثیل کے ذریعے سے ہی آسان کی بادشاہت کی وعوت دی گئی ہے کہ:۔

میں بھی ایک ممثیل کے ذریعے سے ہی آسان کی بادشاہت کی وعوت دی گئی ہے کہ:۔

میں بھی ایک ممثیل کے ذریعے سے ہی آسان کی بادشاہت کی وعوت دی گئی ہے گئا کو سام کر لو۔ جب تک رہنما موجود ہے جنگل کو طے کر لو۔ اور جب تک رہنما موجود ہے جنگل کو طے کر لو۔ اور جب تک رہنما موجود ہے جنگل کو طے کر لو۔ اور جب تک راستے پر لگ جاؤ۔ "

آمے چلئے۔ حفرت می فرماتے ہیں:-

"اپ واسطے زیٹن پر مال جمع نہ کو جمال کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جمال چور نقب لگاتے اور جہال جمال خور نقب لگاتے اور چہال جہاں نہ کیڑا خور نقب لگاتے اور چہائے جیں کیونکہ جمال تمرا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہال چور نقب لگاتے اور چہائے جیں کیونکہ جمال تمرا مال ہے وہیں تیرا ول بھی لگا رہے گاں" (حتی کی انجیل باب ۲ آیت ۱۹ تا ۱۱) اب ریکھئے کہ یہ مضمون محیفہ ہوز آسف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:۔

ولوگ دنیا کے اس مال و متاع کے لئے آپس میں لڑتے جھڑتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ بیان کے ہاتھ سے جا آ رہے گا اور اس اعتقاد کو چھوڑ بیٹے ہیں کہ آخرت کا گراں بہا مال ان کو بھی مل سکتا ہے.... ہیں نہیں سمجتا کہ دنیا کا کون سامال جیشہ

رہنے والا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ خراب حال اور کون سے لوگ ہیں جو ونیادی مال و اسبب کو بہت زیادہ مجھتے ہیں اور اسے جمع کرنے میں ازخود رفتہ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ونیا میں جس قدر مل دار ہوں گے اس قدر آخرت میں محتاج ہوں گے اور ونیا میں جس قدر زیادہ ممتاز ہوں گے اس قدر اللہ سے دور ہوں گے۔" (کتاب بوذ اسف و بلو ہر صفحہ ۱۱۱۱) منیرصاحب! آپ ان دونوں اقتبارات کا تجزیر سیجے فلطین کے دوران قیام انجیل کی رو

ے حطرت می اپنی قوم کو جو تھیعت فرماتے ہیں اس کے بنیادی نکات سے ہیں:(۱) زمین پر مال جمع نہ کو کیونکہ سے ضائع ہو جاتا ہے-

ر) ایس پائل جمع کرد جمال جمع کیا ہوا مال مجمی ضائع شیں ہو آ۔ (۲) آمان پر مال جمع کرد جمال جمع کیا ہوا مال مجمی ضائع شیں ہو آ۔ (۳) جمال تیرا مال ہو گا دہیں تیرا دل مجمی لگا رہے گا۔

دو سری طرف ہندوستان کے دوران قیام حضرت میں (بوز آسف) وانائی کی میں باتیں پھر تے ہیں ان کے بنیادی نکات بھی وہی ہیں بلکہ اسلوب بیان بھی وہی ہے:۔

(۱) لوگ اس دنیادی مال و دولت کے لئے اڑتے جھڑتے ہیں جو ان کے ہاتھ سے

(۲) آخرت کا مال کراں بما ہے یعنی بہت فیتی ہے (جو مجھی ضائع نہیں ہو گا) (۱) جو لوگ ونیایش زیادہ مال وار ہوں کے وہ آخرت نیس اتنے ہی محتاج ہوں کے ریونکہ انہوں نے مال سے ول لگایا اس لئے وہ اللہ سے دور ہوں کے (اور بعول انجیل جمال تیرا مال ہے وہیں تیرا ول بھی لگا رہے گا)

#### ایک حیرت انگیز مماثلت

منر صاحب! اب ایک اور مما نگت دیکھتے جو بہت ہی جیرت ناک ہے۔ اسلامی لرمی پر اور زہیات سے جن لوگوں کو تحوڑی می بھی آگاہی ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت میں ہی ہیشہ سنر میں رہتے تھے اور اکثر و بیٹتر تنا ہی سنر کرتے تھے چنانچہ فدیث میں آ تا ہے لین خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ و آلہ سلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میں

پر وحی نازل فرمائی کہ اے عینی ایک مقام سے دو سرے مقام کی طرف سفر کرتے رہو آگ جہیں پچپان کر کوئی ایذا نہ دے سکے (کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۳۳)

آگے چل کر صدیث کی ای محتر کتاب میں ایک اور مشدر روایت درج ہے کہ جناب من جع بیش میں معرفی وہیں رہ پڑتے تے اور جنگل جناب من بیش میں رہتے تھے اور جنگل کے پھلوں میں ہے کچھ کھل کھا لیتے اور (صاف) پائی لینی چشے کا پائی پی لیتے تھے۔ (کنز العمال جلد ۲ صفحہ ال

یعنی اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء نہیں رکھتے تھے نہ سلان سفر پاس ہو آ تھا۔

ہرائ کی مشہور کتاب ''رو نت الصفا'' بیں بھی حفرت میج '' کے طلات بیان کئے گئے

ہیں اس کتاب بیں اگرچہ بعض متوحش اور بے سرو پار روایات بھی لمتی ہیں گر حضرت

میج '' کے بارے بیں ایسی روایات بھی درج ہیں جن کی اطابیث سے تقدایی ہوتی ہے

ظاہر ہے کہ ایسی روایات نہ صرف آئیل قبول ہیں بلکہ سند کا درجہ رکھتی ہیں چنانچہ

"رو فتہ الصفا''کا فاضل مصنف (اعادیث کے حوالے سے) لکھتا ہے کہ :۔

جناب عینی بن مریم کا نام میح "اس لئے رکھا گیا کہ آپ سرو سادت بہت کرتے خو (اونٹ یا بھیروں) کے بالوں سے بنا ہوا عمامہ آپ کے زیب سر ہو آ کر آ بھی اونٹ یا بھیروں کے بالوں کا بنا ہوا ہو آ تھا اپھ میں عصالئے آیک شہر سے دو سرے شہر اور آیک ملک سے دو سرے ملک کی طرف سفر کرتے رہتے تھے 'جمال رات پر جاتی دور س ملک کی طرف سفر کرتے رہتے تھے 'جمال رات پر جاتی دور س ملک کی طرف سفر کرتے رہتے تھے 'جمال رات پر جاتی دور س ملک کی طرف سفر کرتے رہتے تھے 'جمال رات پر جاتی دور سے ملک کی طرف سفر کرتے رہتے تھے۔ سفر سواری پر شمیل دور سے السفا مولفہ میرانوند جلد اول صفحہ ۱۳۰۰)

اب دیکھے کہ محیفہ یوز آسف کے ایک عشیل کردار کی زبانی حضرت یوز آسف بھی اپنی میں خصوصیات بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ :۔

"میرا تو به حال ہے کہ نہ تو میرا کوئی مکان ہے جس میں قیام کر سکوں نہ میرے پاس مواری کا کوئی جانور ہے اور نہ سوتا چاندی ہے ' نہ صبح اور شام کا کھاتا ساتھ رکھتا ہوں نہ ذائد کہڑا میرے پاس ہے اور کی شرمیں چند روز سے زیادہ نہیں ٹھریا' نہ ذاد

راہ لے کر ایک جگہ سے دو سری جگہ جاتا ہوں"۔ (کتاب بوز اسف و بلو ہر صفحہ س)

اطادے رسول" "رو نت السفا" اور "صحفہ ہوز آسف" کے بیانات کا فیر جانبدارانہ تجربہ بجئے اور دیکھنے کہ کیا یہ ایک ہی شخصیت کے طالات شیں ہیں؟ گویا اطادے نبوی اور آریخ دونوں معزت میں کے بارے میں ایک جیسی اطلاع دیتی ہیں کہ آپ" :۔ (۱) بھشہ سفر میں رہے تھے۔

(٢) كى شريا بتى من منتقل قيام نبين فرات تھے-

(٣) سفر سواري پر نهيں بلکه پيدل كرتے تھے-

(٣) كھانے بينے كا سامان اور سامان سفر ساتھ نسيں ركھتے تھے۔

دوسری طرف ہندستان میں دارد ہونے والا مسیح " (اور آسف) مجمی اپنی کی خصوصات بیان کرتا ہے کہ :-

(ا) میں چند روز سے زیادہ کمی شریس نہیں ٹھرآ (یعنی بیشہ سفریس رہتا ہول)۔

(۲) میرے پاس سواری کاکوئی جانور نہیں۔

(٣) نه مي صح اور شام كا كمانا اور كررك اي ساته ركما مول-

(٣) ميراكوني مكان حيس جس بي (متعل) قيام كرسكول-

آپ خود خور سیجے کہ کیا ہے ایک ہی شخصیت نمیں جو فلسطین میں یموع متی اور ہندوستان میں آ کر بوز اور بوز آسف بن گئ دونوں کے جلات زندگی بلکہ طرز زندگی، دونوں کی تعلیمات دونوں کا انداز تبلیغ کیا بالکل ایک جیسا نہیں؟

#### صحفه يوز آسف اور قرآني تعليمات مين مماثلت

منیر احمد :- پیام صاحب! آپ نے حفرت عینی ابن مریم اور محیف یوز آسف کے اقتبامات چیش کر کے دونوں میں جو مقابلہ کیا ہے وہ اپنی جگہ کیا گرآن و حدیث سے بھی اس کی آئید ہوتی ہے کہ حضرت یوز آسف در حقیقت حضرت عینی "

پیام شاہ جمانیوری ا۔ میر صاحب! اگر آپ محیف ہوز آسف کو غور سے پڑھیں او آس میں جگہ ایک تعلیمات لمتی ہیں جو قرآن و حدیث میں بھی پائی جاتی ہیں یہ بجائے خود اس امر کا جُوت ہے کہ بوز آسف خدا کا مقدس نبی تعاجو حضرت مج " کے سوائے اور کوئی نہیں ہو سکا۔ ایک بات ضرور ذہن مین رکھے کہ قرآن تحیم کا ارشاد ہے کہ :۔

وہ (اللہ بی) ہے جس نے (اے رسول) آپ پر سے کتاب نازل کی جس کی کچھ آیات تو محکم میں اور اس کی بڑ کی حیثیت رسمتی میں اور کچھ شطابلت (یس داخل) میں۔(آل عمران آیت کے)

اس کی تشریح ہے ہے کہ محکمات تو وہ آیات ہیں وہ تعلیمات ہے جو صرف قرآن سے خاص ہے اور دنیا کی کمی کتاب میں نہیں پائی جائی۔ تشاہمات وہ آیات ہیں وہ تعلیمات ہیں جو دو سرے محالف آسانی میں بھی پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کیے میں بیان کرکے ان کی صداقت کی تصدیق فرما دی اور انہیں اپنی آخری کتاب میں بھیٹہ کے لئے محفوظ کر دیا۔ مثال کے طور پر انجیل میں آتا ہے کہ :۔

"خدا وند کے نزدیک ایک دن بڑار برس کے برابر ہے اور بڑار برس ایک دن کے برابر (پطرس کا دوسرا خط باب ۳ آیت ۸) اس مضمون کو قرآن کیم اس طرح بیان فرما آ ہے، کہ نہ

(اور خدا کے نزدیک کوئی دن تمارے شار کے مطابق ایک بزار سال کے برابر موتا ہے) (الج آیت ۳۸)

ایک اور مثال: حضرت می ایک دونشند کو نصیحت فراتے میں کہ اگر تو کائل مونا چاہتا ہے تو اپنا (زائم) مال و دولت غربیوں میں تشیم کر دے مگر وہ آذروہ ہو کر اور پیٹے پھیر کر چلا گیا۔ یہ ویکھ کر حضرت می "نے اپنے شاگردوں کو خاطب کرتے ہوئے فرایا کہ :۔

"میں تم سے بچ کتا ہوں کہ دولتند کا آبان کی بادشای میں وافل ہونا مشکل

ہے ( اور پر تم سے کتا ہوں کہ اون کا سوئی کے باکے بی سے فکل جاتا اس سے آسان ہے کہ وولتند شداکی بادشائی میں داخل ہو۔ (متی کی انجیل باب ۱۹ آیت ۲۳)

یمی مضمون قرآن تھیم میں بیان ہوا ہے۔ یہ ارشاد خدادندی اس طرح شروع ہو آ ہے کہ جو لوگ حاری آیات کو جمٹلاتے ہیں اور تکبرے کام لیتے ہیں ان کے لئے :۔

"آبان ك وروازك نيس كھولے جائيں گے اور وہ جنت ميں وافل نيس ہول گے جنب كل دافت ميں وافل نيس ہول گے جنب كل وفث كا كے جنب كك كد اونت موتى كے ناكے ميں سے نہ گزر جائے" (گويا جس طرح اونث كا موتى كے ناكے ميں سے گزرنا نامكن ہے اى طرح اللہ تعالى كى آيات كو جھٹلاتے والوں اور تحبر كرتے والوں كا جنت ميں وافل ہونا نامكن ہے۔) (الاعراف آبت ٣٠٠)

یہ دو مثالیں ہیں ورنہ قرآن کیم گرشتہ انبیاء پر نازل ہونے والے محائف آسائی کی تعلیمات اور واقعات سے بھرا پڑا ہے چونکہ اس وقت ذکر حضرت می کا ہو رہا ہے اس لئے صرف وہ چند آیات ٹیش کی گئ ہیں جو انجیل اور قرآن میں مشترک ہیں۔ منیر احمد ، پام صاحب! آپ اس سے کیا فابت کرنا چاہتے ہیں۔

پیام شانجمانیوری یہ منر صاحب ! میں کمنا بہ چاہتا ہوں کہ مجھے یوں محدوس ہوتا ہے جس طرح قرآن کریم نے انجیل مقدس کی تعلیمات کے بعض جھے محفوظ کر کے ان کی مدافت کی تعلیمات کو بھی کے ان کی مدافت کی تعلیمات کو بھی قرآن کیم میں محفوظ کر لیا گیا اس طرح اس کلام کی بھی تقدیق کر دی گئی کہ یہ بھی خدا کے ایک نبی پر نازل ہوا تھا جس کا نام میے تھا اور جو ہندوستان میں بوز آسف کے نام سے مشہور ہوا۔ اب میں جناب بوز آسف کی تعلیمات سے کھے اقتبالمات بیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ قرآن علیم کی دہ آیات جن میں میرے ناچے خیال کے مطابق اس تعلیم کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ جناب بوز آسف فراتے جس میں دو گیا ہے۔

"عادل حکرال اجھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے باز رکھتے ہیں"
(کتاب بوذ اسف و بلو ہر صفحہ ۵)

يوز آسف فراتے بين :-

"اليے لوگ اندهے" و كئے اور بسرے بن ميں اور بے بى و بے كى ميں مثل مردول كے بي لو ب كى ميں مثل مردول كے بي بي ان كا نام بھى وہى ہونا چاہئے" - (كتاب بوذ اسف صفحہ ١٤) معمون قرآن كيم ميں اس طرح بيان ہوا ہے كہ اللہ

(آپ مردوں کو نمیں سا کتے اور نہ بسروں کو جبکہ وہ پیٹے چھر کر چل دیں اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گراہی سے (بچاکر) راستہ دکھا کتے ہیں)۔ (النمل رکوع ۵ آیت،۱) ایک جگہ معزت یوز آسف فرلمانے ہیں کہ :۔

"آبان و زشن عاند سورج اور ستاروں کی پیدائش "سانوں کی گردش پائی کا بہتا اور باداوں کا چاند اور کل مخلوقات کا ایک قاعدے کا بابھ رہنا تم کو صاف بتا رہا ہے کہ ان مخلوقات کا کوئی خالق ضرور ہے وہی انتظام کرنے والا ہے جس کے سواکوئی معیود شیں"۔ (کتاب بوذ اسف و بلو ہر صفحہ ۲۷)

یہ مضمون مجی قریب قریب ای حم کے الفاظ میں ایک سے زیادہ مقالت پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے مثلا :۔

ان في خلق السموات و الارض الخ (البقرة آيت ١٩٣)

رافینی بلاشبہ آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے کیے بعد دیگرے آنے جانے بیں اور کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر سمندر میں جلتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ تعالی نے آسان سے آبارا اور پھر اس سے زمین کو جو مروہ ہو چکی تھی پھر شاواب کیا اور اس میں ہر حتم کے حیوانات پھیلائے اور ہواؤں کے اور مواؤں کے اور اس میں جر حتم کے حیوانات پھیلائے اور ہواؤں کے اور مواؤں کے اور مواؤں کے اور کیا تھی جس اور ان بلولوں میں جو زمین اور آسانوں کے درمیان محز ہیں اس قوم کے لئے بہت سے نشانت ہیں جو عقل سے کام لیتی ہے۔)

منیر صاحب! آپ یوز آسف کے ارشاد اور قرآن کریم کے ارشادات عالیہ کا موازنہ کیجے اور دیکھتے کہ دونوں میں ایک بی موازنہ کیجے اور دیکھتے کہ دونوں میں بنیادی تضور ایک بی ہے۔ دونوں میں ایک بی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ آسانوں اور زمین کی پیدائش' زمین و آسان کی گروش جس

میں مضمون قرآن تھیم میں اس طرح میان ہوا ہے :-لینی بے لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم انہیں دنیا میں حاکم بنا دیں تو بے لوگ نمازوں کی پابندی کریں اور زکوۃ اوا کریں اور (دو سرول کوبھی) نیک کامول کا تحکم دیں اور بری

باتول سے باز رکیس- (سور) الج رکوع ۱۱ آیت ۱۳)

منیر صاحب- آپ جناب یوز آسف کی تعلیم اور قرآن حکیم کے ارشادات کا تقال بیجے اور دیکھنے کہ کیا دونوں کا منہوم ایک شین ہے:۔

بوز آسف :۔ عادل حکران اجھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے

قرآن عیم :۔ جب ہم ان لوگوں (عادل افراد) کو حکران بناتے ہیں تو یہ نماز کی پائوں کرتے ہیں اور زکوۃ اوا کرتے ہیں نیک کاموں کا محم دیتے ہیں اور بری باتوں کے روکتے ہیں۔ نے روکتے ہیں۔

اور آگے چلئے۔ جناب یوز آسف فرماتے ہیں کہ :۔

ان لوگوں نے اپنے نفس کی بیروی سے نئی رائیں تکالی ہیں جو برائی کا تھم دینے والا اور لذتوں میں پھنسانے والا ہے (کتاب بوذ اسف صفحہ ۲۵)

لینی نفس ہمیشہ برائی کی طرف رغبت ولا تا ہے۔

میں مضمون قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ ان النفس لا مارة بالسوء (یوسف رکوع ۳ آیت ۱)

(يقينا لنس تو برائي بى كى ترغيب ديتا ہے) موز أسف فرمات بين كد:

ور جسک مرب ہیں ہے . خداوند تعالی ایبا منصف اور حاکم ہے جو مجھی ظلم نہیں کر آ (کتاب بوذ اسف صفحہ

۵۵) می مضمون قرآن عکیم میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

وماربك بظلام للعبيد (حمد السجده ركوع ١٩ آيت ٢)

(ایسیٰ آپ کا رب بندول پر (ہرگز) ظلم شیس کرتا) گویا وہ نہایت منصف عالم ہے۔

لعنی اے وہ لوگو! جو ایمان لے آئے ہو شیطان کے پیچے مت چلو اور جو مخص شیطان کے قدم بہ قدم چات اور تا پندیدہ شیطان کے قدم بہ قدم چاتا ہے اے جان لیما چاہئے کہ شیطان بدیوں اور تا پندیدہ باتوں کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہو تا تو تم میں سے ایک مخص بھی پاکباز نہ ہو تا البتہ اللہ تعالی نے ہو تا البتہ اللہ تعالی میت دیا کی سنے والا اور (لا محدود) علم والا ہے۔

اب سنے ایوز آسف یمی مضمون قریب قریب النی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ میں ان کرتے ہیں۔

"شیطان اور اس کے چلے ہیشہ انسان کو تباہ کرنے اور گراہ کرنے میں مشغول و مصروف رہے ہیں نہ کبھی اس سے گھراتے ہیں نہ اکتاتے ہیں ان کی تعداد ب شار (ب) اور ان کے کرد فریب سے چھٹارا تخت دشوار ہے گر فدا کی مدد اور اس کی قوت سے اس لئے ہم فدا ہی سے چاہے ہیں کہ اپنی اطاعت میں ہاری مدد کرے اور اپنی قوت سے ہمیں شیطان کے کرد فریب سے بہا اور فدائے بزرگ و برتر ہی کے علی پر ہمارا سارا زور اور قوت ہے" وراب بوذاف و بلوم صفحہ ۱۸)

منیر صاحب! اب آپ قرآن پاک کے ارشادات عالیہ اور جناب بوز آسف کے ارشاد کا موازنہ کیجے ،۔

"الله تعالی قرآن کریم میں اپنی بندول کو شیطان کے پیچیے چلنے سے منع کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرماتا ہے کہ شیطان (اور اس کی ذریت) بدبول اور تا پندیدہ باتوں کا تھم ویتے ہیں لیعنی اللہ کے بندول کو گراہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔

(۲) حضرت بوز آسف بھی یمی مضمون بیان کرتے ہیں کہ "شیطان اور اس کے چلے بیش" انسان کو تباہ کرنے اور گراہ کرنے بیل مشغول رہتے ہیں" - کیا قرآن کریم کے ارشاہ عالیہ اور جناب بوز آسف کے ارشاہ بین ڈرہ برابر بھی فرق ہے؟

(۳) انڈ تعالی کا ارشاہ ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے ایک فخص

کے بیٹے میں رات اور دن رونما ہوتے ہیں۔ آسان سے بارش کے نزول اور اس پائی کے بیٹے میں رات اور بادلوں کے اوھرے اوھر پھیلنے میں معنل والے لوگوں کے لئے بہت سے نشانات ہیں۔ یوز آسف ان نشانات کی تشریح کرتے ہوئے کتے ہیں کہ یہ جموت کوئی اس بلت کا اس کا نتات کا ایک فالق ہے وہی اس کا انتظام کرتا ہے جس کے سوائے کوئی معبود شمیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے پہلے والی بالکل ملحقہ معبود شمیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے پہلے والی بالکل ملحقہ آیہ واحد الح (اور تممارا معبود واحد ہے اکیلا ہے کہ و الہکم اله واحد الح (اور تممارا معبود واحد ہے اکیلا ہے راس کے سوائے اور کوئی معبود شمیں) لینی وہی کا نتات کا خالق اور فتظم ہے۔

موال یہ ہے کہ یوز آسف کی تعلیم اور قرآن علیم کی تعلیم میں اس قدر اشتراک کیے پیدا ہو گیا؟ اس سے طابت ہو آ ہے کہ دونوں تعلیمات کا نازل کرنے والا ایک عی ہے اس نے یوز آسف کی تعلیم دی جو حضرت میے کا دو سرا نام ہے اور اس نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ ورنہ دونوں تعلیمات میں یہ اشتراک ہو سکتا ہی نہ تھا۔ اور آگے چلئے۔ یوز آسف فرماتے ہیں کہ ہ۔ اور آگے چلئے۔ یوز آسف فرماتے ہیں کہ ہ۔

دنیا بلا شبہ ولی بی ہے جیسی تعریف اس کی خدائے فرمائی ہے تعنی ----کمیل اور تماشا اور زینت اور ایک دو سرے پر برائیال بتانا اور مال و اولاد کی کشت کی

جبتوش رہنا۔ (آئب بوذ اسف و بلو ہر صفحہ ۱۵۲)

نید مغمون بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان مواہم شلائد وما الحدوة الدنيا الا لعب و لهوط (الانعام رکوع ۹ آیت ۳)

المل و البنون زيننه الحيوة الدنيا (الكمن ركوع عا آيت ٣)

دونوں آیات کا مفہوم وہی ہے جو بناب ہوز آسف بیان کرتے ہیں کہ "اور دنیا کی زندگی تو محض مال و دولت اور اولاو کندگی تو محض مال و دولت اور اولاو کی زندگی تو محض مال و دولت اور اولاو کی زینت (یس ایک دو سرے پر سبقت لے جانے کا تام) ہے"
اور آگے چلے اللہ تعالی قرآن حکیم میں فرماتا ہے :۔
یا یہا الذین امنوا لا تنبعوا خطوات الشیاطین الخ (الور آعت ۲۱)

غور سیجے کیا دونوں مضمونوں میں ذرہ برابر بھی فرق ہے؟ فرق اتنا ہے کہ ایک وہی مکہ میں رسول اقدس پر نازل ہوئی اور دوسری وہی حضرت مسی اپونر آسٹ) پر ہندوستان میں نازل ہوئی مضمون دونوں کا ایک ہی ہے۔ آگے چلئ اللہ تعالی فرماتا ہے:۔

ولذكر الله اكبر (العنكوت آيت ٣٥) (اور الله تعالى كاذكرسب سے برا (يا افضل) كام م، ) يمي مضمون جناب يوز آسف اس طرح بيان كرتے ہيں شه

"سب سے افضل نیکی خدا کاذکرہ" (کتاب بوز اسف صفحہ ۸۹)

رسول پاک اور بوز آسف کے کلام میں مماثلت

منیراحمد : پام صاحب! قرآن شریف اور بوز آسف کے فرمودات میں اشتراک تو طابت ہو گیا اور یہ کی افزار اوال طابت ہو گیا اور یوز آسف کوئی اندین شخصیت نہیں تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے وسول پاک اور بوز آسف کے پچھ فرمودات بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں :۔
این :۔

پیام شا بجمائیوری :- بی منرصاحب! اس وقت میرے سامنے جناب یوز آسف کے بعض ایسے فرمودات ہیں جن کامضمون وہی ہے جو رسول اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مثل کے طور پر حضور کا ارشاد ہے:-

"النياسبحن المومن وجنته الكافر" (حديث ثوي)

یعنی دنیامومن کے لئے دوزخ اور کافرے لئے جنت ہے۔

دو سرى طرف جناب يوز آسف فرمات بين:

دنیا نیو کارول کا قید خانہ اور بدکارول کے لئے بھت ہے" (کتاب بوذ اسف و بلوم صفی اللہ ایک اور جگہ حضور اقدی فرماتے ہیں کہ :۔

"لا يومن احد كم حنى يحب لاخيه ما يحب لنفسه" (مديث نبوى) (تم من س كوئي فخص اس وقت تك مومن نبين بو سكا جب تك الني لقس ك بھی پاکباز نمیں رہ سکا تھا یعنی شیطان کی دست برد سے کوئی مخص صرف اپنی کو شش سے نمیں چ سکا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوت اس کے ساتھ نہ ہو۔ (م) جناب بوز آسف بھی میں مضمون بیان کرتے ہیں کہ :۔

"شیطان کے محمد فریب سے چھٹکارا حاصل کرنا تخت دشوار ہے مگر خدا کی مد اور اس کی قوت سے اس لئے ہم خدا ہی سے چاہتے ہیں کہ اپنی اطاعت میں ہماری مدد کرے۔ (۵) دوسری طرف قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دعاکمیں سننے والا ہے۔

(٢) يوز آسف بھي اى سے دعاكرنے كى تلقين كرتے ہيں كد "اے الله الى اطاعت ميں مارى مدد كراور جميں شيطان كے محرو فريب سے بحا"۔

منر صاحب! یوز آسف کے اشارات اور قرآن حکیم کے ارشادات عالیہ کا موازنہ
کرنے کے بعد صاف محسوس ہو آ ہے کہ جناب یوز آسف خدا کے تیفیر سے اور ان پر جو
وی نازل ہوئی تھی اس کے بہت ہے جھے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں محفوظ کر لئے۔
یعنی انجیل کے دو جھے سے ایک حصہ وہ جو حضرت میں پر فلطین میں قیام کے دوران نازل
ہوا اور دو سرا حصہ وہ جو ججرت فلطین کے بعد ہندوستان کے دوران قیام ان پر نازل ہوا
جب حضرت میں کو یوز آسف کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جس طرح انجیل مقدس کے پہلے
جب حضرت میں کو یوز آسف کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جس طرح انجیل مقدس کے پہلے
جب حضرت میں کو یوز آسف کے نام سے کیارا جاتا تھا۔ جس طرح دو سرے جھے کی تعلیمات کے
بعض جھے کی بعض تعلیمات قرآن حکیم میں محفوظ کر لیں ای طرح دو سرے جھے کی تعلیمات کے
بعض جھے بھی قرآن حکیم میں محفوظ کر لئے گئے۔

منیرصاحب! مضمون طویل ہو آ جا رہا ہے اس لئے میں چند اور مقالمت کا تقاتل کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی قرآن حکیم میں فرما آ ہے کہ :۔

(جو لوگ برے کام کرتے ہیں انسیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور جو نیک کام کریں گے انہیں اس کی بڑا دی جائے گی۔ النجم رکوع ۱۵ آیت ۱)

می مضمون جناب بوز آسف بیان کرتے ہیں :۔

جو کوئی نیک عمل کرے گا دہ اس کی جزا پائے گا اور جو کوئی بد عمل کرے گا وہ اس کے سب سے پکڑا جائے گا دکتاب و بوذ اسف و بلو ہر صفحہ ۸۸) قطعا النظ اور ظاف واقعہ ہے۔ یوں بھی تاریخ دراصل نام ہی روایات کے جموعے کا ہے۔ ان بیں صحیح روایات بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی۔ جو شخص تفائق تک پنچنا چاہتا ہے بیہ کام اس کا ہے کہ ان روایات کی چھان پیٹک کرے اور و کھے کہ ان بیس سے کون کی روایت واقعات اور عشل سے مطابقت رکھتی ہے اے قبول کرلے صحیح تاریخ ای طرح بنی ہیں۔ آپ نے جس شبہ کا اظہار کیا ہے اے دور کرنے کا بہت سیدها اور صاف طریقہ موجود ہے۔ یہ معلوم کیا جائے کہ مماتما بدھ کمال فوت ہوئ اور بوز آسف نے کمال وفات پائی اور دونوں کی آخری رسوم کس طرح اواکی گئیں۔ اگر دونوں کا مقام وفات ایک بی ہے اور دونوں کی آخری رسوم ایک ہی طرح اواکی گئیں پھر تو آپ کاشہ ورست ہو درنہ نہیں۔ جب ہم تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مندرجہ ذیل حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔۔۔۔

آریخ کا اونی طالب علم بھی جانا ہے کہ مہاتما بدھ "کیل وستو" کے رہنے والے اور وہاں کے شخرادے سے اور کیل وستو ہندوستان کے صوبہ بماریس واقع تھا۔ انتہائی مستعد رواغت کے مطابق مہاتما بدھ:۔

"کیل و ستوے ۸۰ میل دور "کوی نارا" (KUSINARA) کے عقام پر فوت، موے یہ جگہ بنارس سے ۱۳۰ کلومیٹردور شال مشرق کی جانب واقع تھی" (انسائیکلو پیڈیا آف ریملین ایڈ انھیکس (ETHICS) جلد دوم صفحہ 883 ندیارک 1909ء)

ان کی آخری رسوم کس طرح ادا کی گئیں؟ اس کی ساری تفسیل انسائیکا پیڈیا آف ریلیجن کی اس جلد میں درج ہے جس کا خلاصہ سے ہے کہ :-

"ان (مهاتما بده) کی نفش پر چه دن تک روایتی فدہی گیت گائے گئے ماتویں دن شمر (کوس نارا) سے باہر نے جاکران کی میت کو آٹھ ممتاز فدہی رہنماؤں نے خوشبووار کلزیوں کی چاپر رکھ کرنڈر آٹش کرویا"۔ (صفحہ ۸۸۳)

منیرصاحب! یہ الی حقیقت ہے جے چیلنے نس کیا جا سکا کہ گوتم بدھ نے بنارس کے قریب وفات پائی اور مقام وفات کے قریب ان کی میت کو نذر آتش کر دیا گیا۔ اب دیکھئے

لئے وہی چیز پندنہ کرے جو اپنے بھائی کے لئے پند کرتا ہے)

دو سری طرف جناپ ہوز آسف فرات ہیں۔
"دو سرول کے لئے وہی چاہ جو اپنے انس کے لئے چاہتا ہے" (آناب بوز اسف صفحہ ۱۸)

ہاں منیر صاحب! یاد آیا قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بہ۔
"ان اللہ یحب المقسطین (الماکدہ آیت ۲۲)

(یقیناً الله تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے) ووسری طرف جناب ہوز آسف فرماتے ہیں :۔

"اور الله تعالی انساف بی سے خوش ہو آئے" (کتاب بوذاسف و بلو ہر صفحہ ۲۷)

بجیب بات ہہ ہے کہ قرآن کریم کی جس سورت ہیں یہ مضمون بیان ہوا ہے وہ پوری
سورت حضرت میج کے واقعات و حالات کے لئے مخصوص ہے لیعنی سورہ الماکدہ۔ یوں لگتا
ہے کہ گویا اس ہیں واضح اشارہ موجود ہے کہ نزول قرآن سے پہلے بوز آسف نام کی جو
شخصیت یہ مضمون بیان کر چک ہے کہ (الله تعالی انصاف ہی سے خوش ہوتا ہے) وہ
شخصیت سے "ابن مریم کے سوائے اورکوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ چے سوسال کے بعد قرآن
مخصیت میے "ابن مریم کے سوائے اورکوئی نہیں ہو سے کی مضمون بیان کر کے اس امر
کی تقدیق کر دی۔

#### کیا گوتم بدھ سری تکریس دفن ہیں؟

منیراتھ ﴿ پام صاحب! آپ نے جو حقائق بیان کے ہیں ان کے وزن کے بارے ہیں تو قار بین ہی بہتر فیصلہ کریں گے البتہ ایک شبہ باقی رہ گیا ہے کہ کیا حضرت عیلی کی قبراور یوز آسف کی قبرایک ہی ہے جبکہ ایک روایت سے بھی ہے کہ مماتما بدھ اپنے وطن سے تبلغ کرتے ہوئے کشیر آئے شے اور وہیں فوت ہو گئے تھے 'مری گرمیں انہیں وفن کیا گیا تھا دراصل ہے ان کی قبرہے لینی گوتم بدھ کی۔

پام شاہجمانیوری - میرصاحب اگوتم بدھ کے تشمیر میں دفن کے جانے کی روایت

کہ جناب یوز آسف نے کمال وفات پائی اور ان کی آخری رسوم کمی طرح اوا کی گئیں۔
اس سلطے میں صحیفہ یوز آسف ہماری سب سے بہتر رہنمائی کرتا ہے اس کے بعد کشمیر کی
قدیم آریخیں ہمیں روشنی وجی ہیں۔ صحیفہ یوز آسف کے علی مترجم عبداللہ این المقنع
نے جو وو سری صدی ہجری کا فاضل تھا لیمنی آج سے قریبا ساڑھے بارہ سو سال قبل گزرا
ہے ترکی کے آخری صفحے کے وضاحت کی ہے کہ ہے۔

"الل بندك مقيد على موائق بوذاسف (يوز آسف) خداك ان رسواول بين عد تماجو الكل زمانول مين مو گذرت إلى وه بندوستان ك شربه شر پراتها اور اس طرح مد پرآم بواكشير بنخ جو اس كه سنز كافتني هايت موا اس لئے كه موت في (اس) ممال مد آگ نه بوخ وا - (كتاب يوذاسف و بلو پر ص ۲۵۹ - ۲۲۹)

منر صاحب! آپ نے وکھ لیا کہ آریخ کہتی ہے کہ گوتم بدھ نے بنارس (اولی) کے مفاقت میں وفات پائی۔ گوتم بدھ کی نفش کو چتا پر مفاقات میں وفات پائی۔ گوتم بدھ کی نفش کو چتا پر رکھ کر نذر آتش کیا گیا جبکہ بوز آسف کو سری گرمیں وفن کیا گیا جبل آج تک ان کا مزار موجود ہے۔ ایک قدیم فاری کتاب "آریخ قاسم بلغ" کے مصنف نے بھی تنایم کیا ہے کہ بی مزار جناب بوز آسف کا ہے چتانچہ وہ کھتے ہیں کہ:۔

محت مبعوث علق و شد بادی عاقبت رخت بست ازیں وادی مست آن ملکبوئ تربت او کہ به یوز آسف است شهرت او ("آرخ قاسم باغ" بحوالہ نگار سان کشمیر ۲۸۵ مولفہ قاضی ظهور الحن ناظم سیوباردی) دینی اسے (یوز آسف) کو لوگوں کی اصلاح کے لئے بسیجا کیا اور وہ ان کا بادی بنا۔ ای وادی (کشمیر) میں اس نے عالم آخرت کی طرف رخت سنر باندھا۔ اس کے مزار سے معک کی خوشبو آتی ہے 'یہ وہی ہے جو ایوز آسف کے نام سے مشہور ہے)۔

کشمیری آیک اور بت متند فاری آرخ "آرخ اعظی" میں بھی بھی اطلاع دی گئی الحلاع دی گئی ہے کہ "درعوام مشہور است که در زمانه سابقة در کشمیر مبعوث . فدر " ( آرخ اعظمی صفحه ۸۲)

. (عوام میں مشہور ہے لینی ہے بات زبان زو خلائق ہے کہ اس مقام پر ایک پیغبرابدی نیند سو رہا ہے جو زمانہ گزشتہ میں دادی تشمیر کی طرف بھیجا گیا تھا)

آ مے چل کر ای کتب میں صراحت کی مئی ہے کہ اس پنجبر کا نام ایوذ آسف تھا اس کا مزار سری محر میں خانیارے متصل واقع ہے۔ (آریخ اعظمی صفحہ ۸۲)

گویا ثابت ہو گیا کہ یوز آسف کو تشمیر (سری گری) میں دفن کیا گیا تھا اور زبانہ قدیم سے یہ بات زباں زو خلائق ہے کہ یوز آسف خداک نبی سے جو تشمیر کی طرف بھیج گئے سے۔ جبکہ مباتما بدھ کو صوبہ بمار کے مشہور شہر 'گیا'' میں اللہ تعالی کا عرفان حاصل ہوا اور ای (۸۰) سال کی عمریا کر یو پی کے شہر بنارس کے قریب (کوئی نارا) کے مقام پر فوت ہوئے اور ان کی نفش کو وہیں نذر آتش کر دیا گیا۔

منیراحمد ، پیام صاحب آپ کے دلائل ہے یہ تو معلوم ہو آ ہے کہ گوتم برہ اور بوز آسف دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں یعنی دونوں کے زمانے اور دونوں کی مخصیتیں جدا جدا ہیں حتی کہ دونوں کے مقام دفات اور آخری رسوم اداکرنے کے طریقے بھی آیک دو مرے سے مختلف تے۔ میرا دو مرا سوال یہ تھا کہ اس کا کیا جوت ہے کہ بوز آسف بی حضرت عیلی تے اور بوز آسف کی قبردراصل حضرت عیلی کی قبرہ؟

#### یوز آسف کی قبر مسی کی قبرہے

پیام شاہ جمائیوری و منرصادب! آپ کا سوال بہت معقول اور بلاشہ جواب طلب ہے۔ اس سلیے میں سب سے پہلے تو میں خود صحیفہ ہوز آسف سے شاہ تیں پیش کول گا کو نکہ اس کا عربی مترجم (عبداللہ ابن المقتع) آج سے قریباً ساڑھے بارہ سو سال پہلے گذرا ہے وہ ایک فیر جائبدار اسکالر تھا اور نہ اس وقت اس معلطے کے ایکی فہ بی یا آریخی تازع کی صورت افتیار کی تھی جس میں وہ کی جانب داری سے کام لیتا اس کے سامنے جو واقعات تھے وہ اس نے بے کم و کاست بیان کردے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ:۔

"الل بند کے عقیدہ کے موافق . . . . . بوذ اسف (یوز آسف) فدا کے رسولوں

یں سے تھا جو اگلے زمانوں میں : " ذرے ہیں اور وہ ہندوستان میں شربہ شمر پرا تھا اور جس شرمیں پنچا تھا وہاں کے رہنے والے اس پر ایمان لاتے اور اس کے علم سے نفع اٹھاتے تھے۔ ای طرح سے پھر آ ہوا کشمیر پہنیا جو اس کے سفر کا مشفی ابت موا اس لئے کہ موت نے یمال سے اسے آگے نہ برصے وا۔ جبوه مرفے لگا تو اس نے اپنے ایک شاگر و کوجس کا نام "ابائیل" (یا "ابلد") تھا اور جس نے اس کی بدی خدمت کی تھی اور سب امور میں کال تھا ہے وصيت كى كه مين في لوگول كو تعليم دى فدا سے ورايا "ديعكه" كى خوب گلمداشت کی ..... اور ایمان والول کی جماعت کوجو منتشر متنی مجتمع کیا اور اننی کے لئے میں بھیجا گیا تھا"۔ (كتاب بوذاسف وبلو ہر صفحہ ۲۵۹ ،۲۵۹) اس بیان کاغیرجانبدارانہ تجویہ کرنے کے بعد تین نکات سامنے آتے ہیں:۔ (ا) يوز آسف كى بابرك علاقه سے كشمير من آئے تھے اور وہ مين فوت مو كئے۔ (٢) فوت مونے سے پہلے انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے جس کا بام "اباتیل" یا "ابابید" تھا جو آخری الفاظ کے وہ یہ تھے کہ "میں نے لوگوں کو تعلیم دی انسیں ضدا ہے ڈرایا اور ہے۔ ہمول۔ مرین کا بست النجی طرح محرانی ی- اصل عربی الفاظ سه بین جن کامیں علم پیش کرنا يقول لتلميذه ابابيد في وصيته الاخيرة اني قد غلمت واظالت

واحسنت البيعة ووضعت فيها مصابيح (على نو مغي مع معدد) (لين البيعة ووضعت فيها مصابيح (على نو مغي مدارك و فدا البيعة مثارد البيعة مثارد البيعة عند المربيعة مثل المربيعة عند المداشت كى اور اس من جراغ روش كا-)

اسلامیات اور آریخ نداہب کا معمولی طالب علم بھی جانا ہے کہ "دیدیمه" (جے اردو تر آن ترجے چی فلطی سے بیعت بنا دیا گیا) میسی ندہب کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں اور خود قر آن کریم جی اللہ تعالی نے دھرت میچ کی امت کی عبادت گاہوں کو یمی نام عطا فرمایا ہے چنانچہ سورہ جج کے رکوع نمبر ۵ کی آیت نمبر ۲ جی صحیحوں کی عبادت گاہوں کے لئے اللہ

تعالی نے "بِيكم" كالفظ استعال فرايا ب جو "بيعة" كى جمع ب- الويا البت ہوكياكم اپنة شاكر و "ابائيل" (يالبد) كو وصت كرنے والا بزرگ حضرت مسح ناصرى" تعاج عالم نزع سے قبل اعلان كر رہا تھاكہ ميں نے تم لوگوں كے لئے اللہ كا كمر تقير كرويا ب جے وہ "بيعة" كا نام ويتا ب اور ساتھ بى يہ بحى كہتا ہے كہ ميں نے اس كى نمايت احس طريقة كي اور اس ميں جراغ روش كردئ بيں-

منیر صادب! اب ذرا اپ ذہن میں وہ واقعہ آزہ کیجے جب حضرت ابراہیم اپ فرزند حضرت اسائیل کے ساتھ ال کا خانہ ء کعبہ تقیر کر رہے تھے اور اللہ تعالی اسمیں ہدایت فرما رہا تھا کہ میرے اس گر کو طواف کرنے والوں اور علیہ حضرت میج " بھی اپ عبدہ کرنے والوں رکوع کرنے والوں اور عبدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف رکھنا۔ بالکل ای طرح حضرت میج " بھی اپ شاگردوں کو تھیعت و وصیت فرما رہے ہیں کہ جس نے و بیتے ہیں اور اس) کی خوب نگداشت کی ہے اور اس بیل چائے روشن کے ہیں لیمنی اے پاک و صاف رکھا ہے اور شرک و بدعت کی ظلمات سے بچایا ہے ہیں تم بھی میرے تعش قدم پر چلتے ہوئے بیعیہ اور شرک و بدعت کی ظلمات سے بچایا ہے ہیں تم بھی میرے تعش قدم پر چلتے ہوئے بیعیہ واللہ کا کھیا کہ کی اور باطنی دونوں شم کی آلودگی ہے پاک رکھنا۔

یوز آسف کی اس وصیت میں "ریدعکه" کا لفظ کلیدکی حیثیت رکھتا ہے۔ یوز آسف اگر حضرت میں نے نہ ہوتے تو وہ اپنی امت کی عبادت گاہ کے لئے "ریدعکه" کا لفظ مرکز استعمال نہ کرتے جو قرآن تھیم نے صرف اور صرف حضرت میں کی امت کی عبادت گاہ کے لئے استعمال کیا ہے۔

(٣) اپلی وصت میں یوز آسف فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان والوں کی جماعت کو جو منتشر مقی مجتمع کیا اور اننی کے لئے میں بھیجا گیا تھا۔ وصیت کے ان الفاظ نے مسئلہ پوری طرح حل کر دیا کہ وصیت کرنے والی شخصیت حضرت مسج ناصری کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان والوں کی جماعت کو جو منتشر تھی مجتمع کر دیا۔ یہ اشارہ ہے تی امرائیل کی طرف جنیس آپ "اپنی کم شدہ بھیٹریں قرار دیج تھے اور جن کی طرف جانے کے باربار اشارے دیے تھے اور جن کی طرف جانے کے باربار اشارے دیے تھے مشاند۔

سلوں اور قوموں پر اتہام ججت کی غرض سے یہ قیملہ کن اعلان کر دیا کہ بیل وہی رسول ہوں جے اپنی قوم کے گشدہ افراد کی حالی کے لئے بجیجا گیا تھا اور یہ مشن میرے میرد کیا گیا تھا کہ بیں انہیں حالی کرے کے لئے سفر دور دراز افقیار کروں اور پھر انہیں مجتبع کر کے ان کے لئے بیعیہ اللہ کا گھر) تعیر کروں اور اس ہر تم کی آلودگی ہے پاک و صاف رکھوں اور اس بیں صلالت اور گرائی ہے محفوظ رکھنے والے چراغ روش کروں سوتم گواہ رہوکہ بیں نے اپنا مشن کھل کر لیا اور اب بیں دنیا ہے رخصت ہو رہا ہوں تم میرے مشن کو جاری رکھنا۔ اس کے ماتھ ماتھ اس وصیت بلے سے یہ بھی جارت ہو آ ہے کہ مشن کو جاری رکھنا۔ اس کے ماتھ ساتھ اس وصیت بلے سے یہ بھی جارت ہو آ ہے کہ کم از کم شمیر بین کا مرائیل کی بہت بوی تقداد حضرت میں پر ایمان لے آئی تھی کیونکہ آپ اپنے شاگر دوں ہے جو وہاں موجود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہو آپ اس مرحق کو تم سے میں گھر اس مرحق کو تم سے میں اس مرحق کو تم

"تم سب کو لازم ہے کہ اپنے فرائض کی محمداشت کو اور جس امر حق کو تم نے شکر گذاری کی وجہ سے پایا ہے اسے ہر گز ہاتھ سے نہ دو اور "اباتیل" کو اپنا سروار سمجھو"۔ (کتاب کا صفحہ ۲۰۱۰)

#### یوز آسف کابیان کہ وہ غیر ملک سے آئے ہیں

منر احدث پام صاحب! یہ تو محید ہوز آسف کی اندرونی شادیمی ہیں کیاان کے علاوہ بھی کچھ شادیمی ہیں کیاان کے علاوہ بھی کچھ شادیمی ہیں؟ مطلب ہے کہ بیرونی شادیمی ہی ہیں؟

پیام شماہ جمان پوری :- منیر صاحب! میں کھے بیرونی شاد تیں بھی پیش کوں گا گراس انٹرویو کے دوران بھے محیفہ یوز آسف سے کھ اندرونی شاد تیں اور مل کی ہیں- میں جاہتا بول کہ وہ بھی پیش کر دول ان پر بہت فور کرنے کی ضرورت ہے- روایت کے مطابق ہندوستان کا ایک کائن جناب یوز آسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہتاہے کہ :-

"آپ وہ متندیٰ والم ہیں جن کے آنے کا سارا ہندوستان امیدوار ہے اور نیک مختی کے وہ روشن ستارے ہیں جس کے نگلنے کا ب کو انتظار ہے آپ کے

"اسرائیل ایک مکشدہ بھیز بھی طاش کی جائے (افخص-متی کی انجیل بلب ۱۸ آیت سے ا میری کچھ اور بھیڑیں بھی ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نمیں جھے ان کو بھی لانا (یعنی جمع کرنا) ضرور ہے (یوحنا کی انجیل بلب ۱۴ آیت ۱۲)

انجیل میں حضرت می اپن گشدہ بھیروں کی طرف جانے اور انسیں علاش کرنے کا اشارہ دیتے ہیں انسیں اللہ کی اشارہ دیتے ہیں انسیں لانے لینی جمع کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی اس دو سری انجیل (یعنی صحفہ بوذ اسف و بلو مر) میں اپنے شاکرد اپائیل کو بتاتے ہیں کہ میں نے اپنا مشن محمل کر لیا اور ایمان دانوں کی جماعت کو جو منتشر تھی مجتمع کر دیا۔

آمے چل کرای کتب (یوذاسف و بلو ہر) میں فرمائے ہیں کہ است و بلو ہر) میں فرمائے ہیں کہ ۱۹۰۰ (صفحہ ۱۹۰۰)

لینی میں نے ایمان والوں کی جس منتشر بماعت کو مجتمع کیا ہے میں انن کی طرف بھیجا کیا تھا۔ کیا یہ اپنے اس ارشاد کی طرف واضح ترین اشارہ نہیں کہ:۔ ''میں اسرائیل کی منتشر (گم شدہ) بھیڑوں کی طرف انہیں اکٹھا کرنے کی فرض سے بھیجا کیا ہوں:۔

آنے کا ذکر سابق زمانے کی (ان) روایتوں میں ہے جو دین کے پیشواؤں سے معقول ہیں"- (کتاب بوز اسف و بلو ہر صفحہ ۲۲۲)

اس اقتباس پر اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کابن موصوف یوز آسف کو الیا مرسل قرار دے رہا ہے جو ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی بیرون ملک سے آیا تھاکیونکہ وہ کتا ہے کہ :۔

"آپ کے آنے کا سارا ہندوستان انتظار کر رہا تھا"۔

یہ الفاظ ای فخص کے لئے استعال کئے جا سکتے ہیں جو کمیں باہر سے آیا ہو۔ اس روایت کی ایک دوسری روایت سے آئید ہوتی ہے چنانچہ اس کتاب کا ایک تمثیلی کردار "بلو ہر" جناب ہوز آسف سے کتا ہے کہ :۔

"تو ایسے ملک میں ہے جہاں کے باشدوں کو شیطان نے انواع و اقدام کے چلوں اور طرح طرح کر کے کروں میں پھندار کھا ہے"۔ (کتاب کا صفحہ 24 ، ۸۰)

ان الفاظ سے بھی یمی ظاہر ہو تا ہے کہ یوز آسف کمیں باہر سے آئے تھے 'وہ یمال کے باشدوں کے اطوار و کردار سے اچھی طرح واقف نہ تھے اس لئے "بلو ہر" انھیں مطلع کر رہا ہے اور یمال کے لوگوں کا یہ کمہ کر تعارف کرا رہا ہے کہ تو ایسے طک میں ہے جمال کے رہنے والے شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو تھے ہیں۔ اگر جناب یوز آسف یمیں کے باشندے ہوتے تو "بلو ہر" کو انہیں یہ نئی اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی کہ یمال کے لوگ شیطان کے قبنے میں آئے جی بین وہ تو خود یہ بات جانتے ہوں گے۔

اب ایک اور روایت و کھنے جس نے بات کو پوری طرح واضح کرویا۔ اس روایت کے مطابق یوز آسف ایک زاہد کو جو زخوں سے چور اور قریب المرگ تھا اپنا احوال ساتے ہوئے تاتے ہیں کہ :۔

"آخر میرے ملک کا ایک مسافر میرے پاس پنچا اس نے جھے ان دھنوں کے ملک سے نکل بھاگنے کی راہ بتائی اور اس کے نشیب و فراز میرے ذہن نشین کر دیے"۔ (کتاب کا صفحہ ۱۵۲ ۱۵۳)

منرصانب! اب تو پوری طرح ثابت ہو گیا کہ جناب ہوز آسف غیر مکلی فخص ہے۔ اگر ایبا نہ ہو آ تو وہ ۔۔۔۔ سے ملک کا ایک مسافر میرے پاس پنچا" ۔۔۔۔۔ کے الفاظ کم ہمی استعمال نہ کرتے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جناب ہوز آسف اس وقت ایک غیر ملک ہیں ہے اور ان کے ملک (فلسطین) کا ایک میودی جو اس علاقے ہیں آمد و رفت رکھا تھا یا میمیں رہ پڑا تھا ان کے پاس آیا اور انہیں اس علاقے سے نکل جانے کا مشورہ ویا اور رات کے سلطے میں بھی ان اور انہمائی کی۔ یہ واقعہ اس وقت کا معلوم ہو آ ہے جب جناب ہوز آسف (حضرت میسی ان برہمنوں کی طرف سے خطرہ محسوس کر رہے تے جن کے غلط عقائد کو آپ نے چیلنج کیا تھا اور اس ظلم کی ندمت کر رہے تے جو یہ برہمن شودروں پر روا رکھتے تھے۔ حضرت مسیح کے اس طرفقہ کار کی وجہ سے برہمن آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ یہ واقعہ مشہور روی سیاح کولوس نوٹو وج نے اپنی کتاب "THE UNKNOWN LIFE" میں بیان کیا ہے۔ (صفحہ ۱۳۳۲) کے ۱۳

سوچ اور سوبار سوچ کہ اگر جناب ہوز آسف ہندوستان کے رہنے والے ہوتے تو وہ مجھی سے نہ کتے کہ ۔۔۔۔ "آخر میرے ملک کا ایک مسافر میرے پاس پنچا ۔۔۔۔۔"اس سے ابت ہوگیاکہ جناب ہوز آسف یقنی طور پر کمی غیر ملک سے آئے تھے۔

#### بوز آسف كاوطن فلسطين تها

جناب یوز آسف کے خط کشیدہ الفاظ ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس اصان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں ۔۔۔۔ "وشمنوں کے ہاتھ جی نہیں چھوڑا" ۔۔۔۔ یہ داشتے ترین اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جب آپ وشمنوں کے ہاتھوں میں کپنس گئے تنے اور انہوں نے دھزت مسج کو صلیب پر چڑھا کر یہ مجھ لیا تعاکہ وہ آپ کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے گر جناب یوز آسف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ تو نے جھ پر عنایت و رحمت کی اور وشمنوں کے ہاتھ سے نجات دیدی یعنی صلیبی موت سے بچالیا۔ ساتھ بی ایک اور بات بھی فادی ن

"اور میری بے قراری پر توجہ کی"-

اس جملے نے سارا عقدہ حل کر ریا۔ غور کیجے کہ حضرت میج پر بے قراری کس کس وقت طاری ہوئی تھی؟ انجیل کہتی ہے کہ جب حضرت میج اکو یقین ہو گیا کہ آج کی رات انہیں صلیب پر ہلاک کرنے کے لئے گر فاکیا جائے گا تو آپ پر سخت بے قراری کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے اپنے شاگر دوں ہے ( مسمنی کے مقام پر) کما کہ :۔

"میری جان نمایت خمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پنچ گئی ہے .....
پر ذرا آگے بردھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اسے میرے بلپ! اگر ہو
سے تو یہ پالہ مجھ سے شل جائے (پر شاگر دوں سے فاطب ہو کر کما کہ ) جاگو
اور دعا کرد ماکہ آزائش میں نہ پردو ۔ روح تو مستعد ہے گر جم کمزور ہے (پر کھر
دوبارہ اس نے جاکر یوں دعا کی کہ اسے میرے بلپ اگر یہ (پیالہ) میرے پئے
بغیر نمیں شل مکنا تو تیری مرضی پوری ہو (متی کی انجیل باب ۲۱ آیت ۳۸
آیام)

یہ تھی وہ بے قراری کی کیفیت جو یہودیوں کے ہاتھوں گر فقار ہونے اور صلیب پر چڑھنے سے پہلے آپ پر طاری ہوئی تھی اور یہ بے قراری اپنی جان کے خوف سے نہ تھی بلکہ آپ یہ سوچ کر بے قرار ہو رہے تھے کہ تبلیغ دین کا جو کام آپ کے سرد ہوا ہے وہ

نا کمل رہ جائے گا۔ دو سری بار مجر آپ پر بے قراری کی کیفیت اس دقت طاری ہوئی جب آپ کو صلیب پر چرهای گیا اور آپ نے انتہائی کرب کے عالم میں اللہ تعالی سے فریاد کی کہ :۔ "ایلی المی شعنی" (متی کی انجیل باب ۲۷ آیت ۴۹)

پی ان چاروں رواجوں اور صحفہ یوز آسف کی ان اندرونی شمادتوں نے جاہت کردیا کہ یوز آسف ہندوستان کے باشندے میں سے بلکہ بیرون ملک سے ہندوستان آئے تھے۔

یہ وی فخصیت تھی جے اس کے دشمنوں نے صلیب پر پڑھا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی گریہ و زاری پر رحم آیا۔ اس نے اپنے اس مصبت ذوہ مقدس بھے کہ بھرے پر توجہ کی اس کی وعا تبول فرما کر اسے اس کے دشمنوں سے بچالیا اور ظاہر ہے کہ یہ مختصیت سوائے حضرت میے کے اور کوئی نہیں ہو سے ق

#### برونی شادتیں کہ میے ہی یوز آسف تھے

مشیر احمد " پیام صاحب! محف یوز آسف کی بهت می اندرونی شادتیں آپ نے اپنے موقف کے حق میں گیا کچھ شادتیں ہیں موقف کے حق میں کر دیں۔ میرا سوال تھا کہ ان کے علاوہ بھی کیا کچھ شادتیں ہیں جن سے خابت ہو آ ہو کہ یوز آسف ہی حضرت عیلی" تھے میرا مطلب ہے کیا بیرونی شادتوں ہے جی خابت ہو آہے۔ شادتوں ہے جی خابت ہو آہے۔

پام شاہجمائیوری : ہی منرصانب! بیرونی شادتیں ہی ہیں ایک سی بہت ی مور نیں م شاہجمائیوری : ہی منرصانب! بیرونی شادتیں ہی بات ہو آ ہے کہ بیا نام حضرت مور نین نے ہو آ ہے کہ بیا نام حضرت مسلح ، بی شاخا کرتی ہے چنانچہ "جیزز ان روم" (Rome مسلح ، بی تانی اللہ مسلم اللہ کی مستفین کی تشریح کے مطابق فاری زبان میں یوز آسف کے معنی ہیں (Jesus In

یے زیادہ قابل قبول اور اپنے اصل کے زیادہ قریب ہے۔ پس بوزیا بوز اصف دراصل بوز آسف تھا خواہ یہ تبدیلی خود حضرت مسے کے کی یا اس کے نام کے کثرت استعمال سے رونما ہوگی۔ بسرمال اتن بات ابت ہو گئی کہ تشمیر کے شر سری گرین ہوز آسف یا بوز آصف نی کے بام سے جس پنیبری قبر ہاس کا بام بوع تھا اسف کا اضاف اس لئے ہوا کہ وہ ر بجیدہ اور غم زدہ رہا تھا۔ لین وہ یوع جو غم زدہ اور دل گرفتہ ہو کر اپنے وطن سے لکا چونکہ حضرت می ان قوم کے ہاتھوں بت دکھ اٹھائے تے اور سخت رنجیدہ ہو کر فلطین سے لکے تے ہی آپ نے اپ لئے یہ الم تجویز فرایا۔اس میں ایک مصلحت بھی تھی چنانچ ہوز آسف نام کا اس مظربیان کرتے ہوئے بعض مور فین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت میج اکو مسین نامی شریس جب فالفت کا سامنا کرنا برا او آب نے احتیاطی تدیرے طور پر بہ ام اختیار کیا اور ای ام سے باتی سرطے کیا اور پر بیوع اور اوز آسف ایک بی فخصیت کے دو ام مو گئے اور یہ ام (بوز آف یا بوز) اتن شرت کار گیا کہ مندوستان کے مغل بادشاہ اکبر اعظم کے دربار کا مشہور دانشور شاعر قیضی آپ کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ ہند "اے کے نامے تو بوزو کرسٹو-" یعنی اے وہ محض جس کے دو نام ہیں بوز اور کرسٹو (كرائث) الكريزي ترجم كے الفاظ يہ اس-

Aiki Nami to: Yus, o Kristo (You Whose Name is Yuz or Christ.)
(Jesus Died In Kashmir By Faber Kaiser, P-80)

آج سے سیکھوں سال قبل جب حضرت میں کی حیات و وفات یا آپ کے صلیب سے زندہ یا مردہ اثر آنے کا کوئی تضیہ یا تنازہ کھڑا نہیں ہوا تھا اکبر اعظم کے دربار کے جید عالم اور دانشور فیض کو یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ "اے میں گا ابن مریم تو دو ناموں سے مشہور اور موسوم ہوا ایک یوز آسف اور دو سرا کرسٹو (کرا نٹ) "اس سے فاہت ہو آ ہے کہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے عمد میں بھی حضرت میں کا نام یوز آسف مشہور ہو چکا تھا جو یہورع کی ایک تبدیل شرہ صورت ہے۔

مغرب کے ایک فاضل محقق مسرفار قیصرنے جس کی کتاب کابس نے اہمی حوالہ دیا

زخمول سے صحت یاب کرنے والول کا قائد و رہیر اور ارامی زبان میں بوز آسف کے معنی بین «بیوع- اکٹھا کرنے والا"۔ (Jesus In Rome, P-81)

تحو ڑا سابھی غور کیا جائے تو یہ دونوں معنی پوری طرح جناب می پر صادق آتے ہیں بكد اس زمائے ميں آپ كے علاوہ اور كى ير صادق آتے ہى نيس تھے۔ يوز آسف كے پہلے معنی بیان کئے گئے ہیں "زخمول سے صحت یاب کرنے والوں کا رہنما"۔ کیا یہ عجب بات نیں کہ حفرت میے کو صلب رج رہے ہے تبل کوڑے مار کر زشی کیا گیا ، پر صلیب بر ج صائے وقت ہاتھوں یں مینس ٹھونک کر زخی کیا گیا اور میں صلیب سے اللَّهِ فِق لِلْ مِن نيزه ماركر زخى كياكيا آب ك شاكردول في موثر علاج ك زریدے آپ کو صحت یاب کیاجن کے آپ رہنما تھے۔ اس وقت کی معلوم آریخ میں آپ ك سوائ اوركى فخفى كى يد خصوصيت نيس كدجے زخى كيا كيا ہو كرز خول سے محت یب کرنے والوں کی ایک جماعت (حواریوں) نے اس کا علاج کیا ہو اس علاج سے وہ صحت یاب ہو حمیا ہو اور اس جماعت کا دہ رہنما بھی ہو' یہ خصوصیت صرف حضرت مسجع ابن مريم كى تقى- دوسرك معنى كى رو سے يوز آسف كتے بين اكٹھاكرنے والے كو اور جناب می ای تفاجی نے موالے اور کوئی مخص سی تفاجی نے طویل ترین سفركر ك ردك زين ير منتشري اسرائيل كوايك باتدير الشاكيا مواور تبيع كان بحرے ہوئے دانوں کو ایک لڑی میں پرد دیا ہو۔ پس فاری اور ارای دونوں معنی کی رو سے بوز آسف حضرت مسيم" بي كا نام تھا۔

ان دد معنی کے علاوہ ایک معنی اور بھی ہیں جو بہت ہی قل انگیز اور حتل و قیم سے قریب ترین ہیں۔ یعنی ایبا فخص جو رنجیدہ اور غمگین ہو، تفصیل اس کی بیہ ہے کہ آسف اسف سے بنا ہے، اسف کے معنی ہیں رنج، غم۔ ای لفظ اسف سے افسوس بنا ہے ہیں آسف کے معنی ہوئے افسوس زدہ، غم زدہ، رنجیدہ۔ یوز دراصل بیوع کی تبدیل شدہ صورت ہے، جس طرح انگریزی دانوں نے بیوع کو "جیوز" (Jesus) سے تبدیل کر ویا یعنی بیوع انگریزی میں جاکر "جیوز" بن گیاای طرح آگر بیوع کو "بوز" بنالیا گیا تو

آئے برھنے سے آئی ایک بار پھریں طا ناوری کی شہاوت پیش کرتا چاہوں گا طا باوری "
مشیر کے بہت فاضل مورخ تھے۔ ان کا لقب "طا" اس بات کا شوت ہے کہ وہ ایک دین
دار اور صاحب کردار عالم تھے کیونکہ اس زلمنے میں "طا" انتیائی محرّم لقب تھا جو شاذ ہی
کی کو ملیا تھا۔ شمیر میں آج تک "طا" نام کی ایک قوم آباد ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قوم کے
مورث اعلی کو یہ خطاب ریا گیا ہو گا جو اس نے عزت کے طور پر اپنی قومیت میں تبدیل کر
لیا۔ طا ناوری نے اپنی مشہور و معروف کی " اربخ تشمیر" ساسان میں لکمی تھی ہے کشمیر
کی اولین فاری آریخ ہے۔ طا ناوری لکھتے ہیں کہ ش

"هی نے مندون کی ایک کتب میں (بھی) پڑھا ہے کہ یہ نی (بوز آسف) دراصل حضرت عیلی دوح اللہ تنے جنوں نے ہوز آسف کا عام افتیار کیا تھا۔ اصل حقیقت تو خدا تعالی ای جانتا ہے۔ انہوں (حضرت عیلی ) نے بقیہ ساری زندگی وادی ہی میں گزار دی" (بیتی بیس فوت ہوئے) (Jesus in Rome" and Jesus Lived in India, P-199)

گویا ہند اسلمان اور عیسائی تیزل نداہب کے جدید وقدیم مورخ اس امریر متفق ہیں کہ بوز آسف بی بیوع (میخ) تھے جو دور دراز ملک سے تشمیر آئے تھے اور بنی اسرائیلی کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ب حال ی میں ہوز آسف ر محمل محتیق کی ہے وہ مجی ای بتجہ پر پنچ میں کہ بوز آسف يوع اور كي الك ى مخصيت ك عام إن اس فاصل محتق في كثير ك بحد بدك مورخ اور عالم لما ناوری کی مطولت پر اپن تحقیق کی بنیاد رکھی ہے لما ناوری کے مطابق :-"بوز آسف دراصل يوع تماج تبائل في اسرائيل في تعلق ركما تعالور في موك کا دعویٰ کرتا تھا باوشاہ گویٹدا کے دور میں وہ تشمیر آیا۔ اس باوشاہ کے دور حکومت میں بہت سے مندر تقیر کے گئے اور بت سے مندرول کی عرمت کی عی- اس کی صدود مطلت ( الشير) بين ايك بهازي ير تخت سليمان ناي ايك عمارت واقع تقى جو شكت مو كئ تقى بادشاه گوردائے اس کی مرمت کے لئے اران سے ایک (اسرائیل افھیئر) بلوایا جس کا عام بھی سلیمان تھا اس پر بادشاہ کی ہندو رعلیا نے اعتراض کیا کہ سلیمان بندو نسیں ہے ملکہ اس کا تعلق کی اور خرب ے ہاں گئے اس سے عمارت کی مرمت نہ کوائی جلے" آگے چل كر طا نادرى لكيت بي كه اس دوران دورك طك (فلسطين) سے ايك مخص يوز آسف تخمير آئے اور يمال افي نبوت كى تبلغ كرتے كي وه بت پاكباز اور خدا رسيده انسان تھے رات دن خدا کی جہاوت میں گذارتے تے اور بندگان خدا کو خداوند کریم کے احکام کی پروی کرنے کی تعلیم دیے تھے ان کی تعلیم کے معیم میں بت نے لوگ ان کے پیرو کار بن مے اس دوران سلیمان ٹای (ارانی الجینز) لے تخت سلیمان کی مرمت کی اور اس پر مندرجه ذیل عبارت کنده کداری-

"ان ستونوں کے معمار بھٹی زرگر اور خواجہ رکن این مرجان ہیں۔ سال تقیر مہدد۔ ماتھ بی بد عبارت بھی کندہ کردائی :۔

"بوز آسف نے نبوت کادعویٰ کیا ۵۳ میں جو بیوع ہے اور اسرائیلی قبائل سے تعلق رکھتاہے (آریج عمیر صفحہ ۳۵ مولفہ مولانا تاوری بحوالہ 87 کا Jesus Died in Kashmir P-86

یہ عبارت بادشاہ جمانگیر کے حمد حکومت تک عمارت پر درج تھی اور مورخ کشمیر خواجہ حیدر ملک نے خود پڑھ کریہ عبارت اپنی کتاب میں درج کی تھی۔

(Jesus Died in Kashmir P-87)

مینچ کی ہندی آنیل

#### ایک سال کی بادشاہت

ایک تمثیل سنو! کسی ملک کے باشندوں کا معمول تھا کہ وہ کسی ایسے احبی محض کو اپنا 
یاد شاہ بنا لیتے جو ان کی عادات اور طور طریقوں سے ناداتف ہو تا تھا۔ وہ ایک سال اس 
حکمران رکھتے ' حکمران اپنی ناداتفیت کی وجہ سے ہے سمجھتا تھا کہ میں اس ملک اور اس کے 
پاشندوں پر ہمیشہ حکومت کروں گا گر جب ایک سال پورا ہو جا تا اور وہ بادشاہ عیش و عشرت 
میں مشغول و معروف ہو تا تو ہے لوگ محل میں چند آدمیوں کو بیجیج جو اسے پکو کر اس کا 
شاہی لباس اتار لیت بلکہ مادر زاد نگا کر کے اسے اسپنے ملک، کی صدود سے باہر نکال دیتے۔ یہ 
شاہی لباس اتار لیت بلکہ مادر زاد نگا کر کے اسے اسپنے ملک، کی صدود سے باہر نکال دیتے۔ یہ 
تیچارہ افلاس و بدحالی اور زات و خواری کے عذاب میں جتلا ہو جا تا طالا نکہ اس سے قبل بھی 
اس کے وہم و گمان میں بھی ہے بات نہ آتی تھی کہ ایک سال گزرتے ہی اس کی رعایا ہی 
اس کے وہم و اقتدار نے محروم کر کے اس ذات و خواری کے ساتھ ملک سے نکال وے 
گی۔ اس طرح اس کی حکومت و اقتدار نے محروم کر کے اس ذات و خواری کے ساتھ ملک سے نکال وے 
گا۔ اس طرح اس کی حکومت ہوتی۔

ایک مرجہ کیا ہوا؟ کہ اس ملک کے لوگوں نے ایک مخص کو اپنا پادشاہ بنایا۔ ہیہ ہت وانشمند 'صاحب حیا' عاقب اندلیش اور صاحب حکمت مخص تھا۔ ونیا اور اس کے حالات و معاملات ہے اچھی طرح واقف تھا۔ جب اس مخص نے، اس نئی مملکت اور اپنی حالت کا جائزہ لیا تو محسوس کیا کہ وہ اس نئے ملک اور اپنی نئی رعایا میں بالکل اجنبی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ان سے زیادہ مانوس نہیں ہوا اور بہت حد تک الگ تھنگ رہنے لگا۔ اے ہروتت ایک بی فکر رہتی کہ انہی لوگوں میں ہے کوئی ایسا باخراور بااعتاد محض مل جائے جو اے اس

ہندوست کے دوران قیام حضرت مسیح " نے اپنی قوم کے اوگوں کو جو تعلیم دی تھی اس کے چند اقتباس گذشتہ باب میں چیش کے جا چکے ہیں۔ اس باب میں حضرت مسیح "کی اس مرح سے تعلیمات مکمل صورت میں چیش کی جا رہی ہے۔ اس طرح " مسیح " کی ہندی انجیل " دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں آریخ انبیا کے اس جلیل القدر تیفیمرکی وہ ساری تعلیم (امکانی حد تک) تشریحات کے ساتھ یک جا کر دی گئی ہے جو آپ " پر ہندوستان کے دوران قیام نازل ہوئی تھی (الجمداللہ)

شادمانی سے بسر ہو- (مرتب)

#### مال مست فقيرون كاجو را

کی زمانے میں ایک باوشاہ گزرا ہے جو تھا تو بت پرست اس کی ساری حرکتیں گمراہی اور نادانی کی تھیں 'بتوں کو تجدے کرنا اور مندروں میں بڑھاوے چڑھانا اس کا محبوب اور پہندیدہ شغل تھا گمری کے باوجود وہ دل کا صلیم 'بست نرم خو اور رعایا کی صلاح و فلاح میں ہمہ وقت مصوف رہتا۔ اس کا وزیر اس کے بر عکس بت پرتی سے نفرت کرتا اور خداے واحد کا پرستار تھا اس کے باوجود بادشاہ کا وفادار اور دل سے اس کا خیرطلب تھا۔ ہروقت اس فکر میں رہتا کہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کو اس فہ ہمی گمراہی سے نجات دلا کر خدائے واحد کا پرستار بنا دے گراس کی سطوت و جروت کی وجہ سے پچھ نہ کہتا بلکہ مصلحت کے تحت اس طرز پرستار بنا دے گراس کی سطوت و جروت کی وجہ سے پچھ نہ کہتا بلکہ مصلحت کے تحت اس طرز کے سامنے خود بھی بتوں کے آگے جھتا اور ان پر پڑھاوے پڑھا آ۔ وزیر کے اس طرز کمیل سے بادشاہ اس کا بہت قدردان ہو گیا اور اس سے انٹی محبت کرنے رگا ہمتنی کوئی شخص کمیل سے بادشاہ اس کی برائے لیتا اور اس کے مطابق تھا۔ اس سے کوئی بات نہ چھپا تا اور اس کے مطابق عمل کر آ۔

یہ وزیر بہت علم دوست تھا۔ زندگی کا بہت برا حصد حکیموں واناؤں اور عالموں میں گزارا تھا اس لئے علم و معرفت کا رموز آشا ہو چکا تھا۔ بادشاہ کی گمرای اس پر بہت شاق گزرتی تھی اور دل میں کہتا کہ اس پر شیطان مسلط ہو گئے ہیں۔ جب بھی خیال آ آ کہ اے گراہی ہے روکے تو سوچتا کہ اگر اس کی نفسائیت اس پر غالب آ گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ اپنے ہم مشرب لوگوں ہے مشورہ کر آ کہ بادشاہ کی دنیا اور عاقبت کو تباہ ہونے سے جائے گا۔ اپنے ہم مشرب لوگوں ہے مشورہ کر آ کہ بادشاہ کی دنیا اور عاقبت کو تباہ ہونے سے بچانے کے لئے کیا کیا جائے؟ دوست کہتے کہ تم اس کے، مزاج سے ہماری بہ نبست زیادہ واقف ہو اگر تم دیکھوکہ اس میں نیکی اور دین داری کی بائیں قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو اس میں اس کی غلط روی پر آگاہ کرد لیکن آگر

ملک کے لوگوں کی عادات و اطوار اور طور طریقوں ہے 'گاہ کرے اور ملک کے صالات کی خبرریتا رہے۔ آخر اے ایک فخص مل ہی گیاجو بہت باعتاد خابت ہوا۔ اس نئے بادشاہ نے خبرریتا رہے۔ آخر اے ایک فخص مل ہی گیاجو بہت باعتاد خابت ہوا۔ اس نئے بادشاہ نے ادراہ خبر خوابی سارے حالات بتا دیے اور یہ راز بھی افغا کر دیا کہ آپ کی بادشاہ کو بے سروسامان کر کے ملک ہے نگال کیونکہ یمال کے بعد پہلے بادشاہ کو بے سروسامان کر کے ملک ہے نگال ویے ہیں اس لئے جو مال و دولت اس وقت آپ کے قبضہ و تصرف ہیں ہے حتی المقدور اس کو اپنی اس لئے جو مال و دولت اس وقت آپ کے قبضہ و تصرف ہیں ہے حتی المقدور اس کو اپنی اس کے بو مال و دولت اس وقت آپ کے قبضہ و تصرف ہیں ہے حتی المقدور کرنا ہے۔ اس تدبیرے آپ کو یہ بہت برا فائدہ ہو گاکہ حکومت و اقتدار ہے محروم ہوئے کے بعد بھی اس دور اندیش کی بدولت آپ کی زندگی آراخی اور آسودگی ہے بسر ہو گی۔ کے بعد بھی اس دور اندیش کی بدولت آپ کی زندگی آراخی اور آسودگی ہے بسر ہو گی۔ ایک سال کے اس بادشاہ نے اپ باجراور جمد رو مشیر کی خیرخوابی کی قدر کی اور اس کے مشورے پر عمل کیا اس طرح اس ملک سے نگلے اور حکومت و اقتدار سے محروم ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی اطمینان و سکون اور خوشحالی سے بسر ہوئے گی۔

(كتاب يوز آسف و بلوم صفحه نمبر ۳۹ تاصفحه ۳۰)

آفشر می است ممثیل کے ذریعے حضرت میں بتاتے ہیں کہ جس طرح وہ بادشاہ صرف ایک سال حکومت کرنے کے بعد اپنی ہی رعایا کے ہاتھوں بے لباس کر کے ملک بدر کر دیا جاتا تھا اس طرح اس دنیا کی حکومت و اقتدار بھی عارضی ہے ' یمال کا عیش و آرام بھی عارضی ہے ' یمال کا عیش و آرام بھی عارضی ہے اور ایک دن ہمیں بھی بے لباس کر کے اس دار فافی ہے نکال دیا جائے گا۔ جس طرح وہ بادشاہ نہیں جانا تھا کہ اے کب نکال دیا جائے گا اور کب اچانک زوال کے پیادے اس کے مربر آموجود ہوں گے ' ای طرح ہم بھی نہیں جائے کہ ہماری موت کا نقارہ کب نج اٹھے گا۔ جس طرح عاقل بادشاہ اپنے ہمدرو و بی خواہ مشیر کے مشورے پر نقارہ کب نج اپنا مال و منال اس مکان میں جع کر آر ہا جمال اس عارضی حکومت کے بعد اے جانا تھا ای طرح خرج جانا در ان کی اصل اور دائی زندگی

اس میں میہ صلاحیت نہ پاؤ تو اس کے سامنے ایسی باتوں کا نام بھی نہ لو ورنہ وہ تمہارا اور تمہارے دین و ندہب کا بلکہ سارے سچے دین داروں کا دشمن ہو جائے گا کیونکہ مشہور ہے کہ کہ کمی کو بھی بادشاہ سے بے خطر تمیں رہنا چاہئے۔ مختصر میہ کہ مدت دراز تک بادشاہ اور ورثوں اپنی اپنی حالت پر رہے۔
وزیر ووثوں اپنی اپنی حالت پر رہے۔

ایک روز کاذکرے کہ بادشاہ نے جو اس عارضی مراہی کے باوجود انی رعایا کا بہت خیر طلب تفاوزرے کماکہ آج آدھی رات کے قریب اٹھ کر شمر کا چکر لگائیں اور دیکھیں کہ لوگ كس حال ميں بيں اور چند روز تبل جو موسلا دھار بارش ہوئى ہے اس كاكيا اثر ہوا ہے؟ چنانچہ رات کے وقت جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں آرام پا رہی تھی' باوشاہ اور وزیر دونوں کھوڑوں پر سوار ہوئے اور شمر اور اہل شمر کا عال دریافت کرنے کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے۔ دونوں شمر کے اطراف میں گشت لگا رہے تھے کہ جاتے جاتے ان کا گذر ایک ایس جگدے ہوا جمال اہل شرایے گھروں کا کوڑا کرکٹ مچینکتے تھے اور وہال کوڑے کا ایک ٹیلہ ما بن حمیا تھا۔ کوڑے کے اس انبار کے قریب ایک جانب روشن نظر آئی- روشنی د کھ کر باوشاہ نے وزیر ہے کما کہ اس روشنی میں ضرور کوئی جمید ہے آؤ محمد وں سے اتر کر پاپادہ چلیں اور نزدیک جاکر دیکھیں کہ یہ کیا معالمہ ہے۔ چانچہ دونوں کھوڑوں سے اتر کر پیدل ہو لئے اور جب اس مقام ر بہنچ جمال سے روشنی آ رہی تھی تو انسیں ایک غار نظر آیا جو بہاڑ کی کھوہ کے مشاہمہ تھا مگر بہاڑ کی کھوہ قدرتی ہوتی ہے جبکہ سے غار انسانی ہاتھوں سے کھود کر ایک سکونتی کمرے کے طور پر بٹایا گیا تھا۔ دراصل سے قیام گاہ ایک عال مت فقیری تھی جو اپنی بی بی کے ہمراہ اس میں مقیم تھا۔

بادشاہ اور وزیر ابھی صورت حال کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ انسیں ستار کی آواز سائی دی۔ حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے دونوں الی جگہ بیٹھ گئے جمال سے وہ غاریش مقیم لوگوں کو دکھ سکیں اور ان کی حرکات و سکنات کا مثلبہہ کر سکیں گرغار والے انسیں نہ دکھ سکیں۔ اب جو انہوں نے دیکھا تہ عجیب منظر نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدصورت اور کر ہمیہ المنظر فقیر کو ڈے پر پڑے ہوئے بھٹے پرانے چیتھڑے بیٹے خس و خاشاک کا سکید

لگائے بیٹیا ہے اور اس کے مانے مٹی کا ایک برتن رکھا ہے جس بیں پینے کی کوئی چیز ہے
اور ہاتھ میں طنبورہ (ستار) ہے جے وہ بجا رہا ہے اور اس کی بی بی جو اس کی طرح غلظ
چیھڑے بدن سے چیکائے ہوئے ہوئے ہا ور برصورت بھی اسی کی طرح ہے اس کے سامنے
کھڑی ہے۔ فقیر جب اشارے سے شراب طلب کرتا ہے تو وہ اسے جام بھر بھر کر دیتی ہے
اور جب طنبورہ بجاتا ہے تو مت ہو کر ناچتی ہے اور جب فقیر اس کے قریب آتا ہے تو
اپنے فاوند کی اس طرح تعظیم و کریم کرتی ہے جسے باوشاہوں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ وہ مرو
اپنی برصورت بی بی کو تمام عور توں کی مروار کہ کر کا طلب کرتا ہے اور بی بی اپنی
برصورت اور غلظ چیتھڑوں میں لیٹے ہوئے شوہر کو مروانہ حسن کا پیکر اور حقاوت و شجاعت
برصورت اور غلظ چیتھڑوں میں لیٹے ہوے شوہر کو مروانہ حسن کا پیکر اور حقاوت و شجاعت
میں بے نظیر کہ کر پکارتی ہے۔ غرض وونوں ایک دو سرے کی تعریف و توصیف میں گئ
اور ایک دو سرے پر شیدا و فریفتہ ہیں۔ باوشاہ بہت دیر سک گڑا ہیہ بجیب و غریب منظرد کیکا
دور ایک دو سرے پر شیدا و فریفتہ ہیں۔ باوشاہ بہت دیر سک گڑا ہیہ بجیب و غریب منظرد کیکا
رہا اور حیران ہو تا رہا کہ یہ س فتم کے لوگ ہیں۔ آخر باوشاہ اور وزیر پھھ دیر کے بعد
وہاں سے واپس ہو گے۔ راستے میں دونوں کے درمیان یوں شکھ ہوئی:۔

پاوشمان - میرا خیال ہے کہ مجھے اور حمیس دونوں کو بھی الی لذت و فرحت اور سرور و انبساط نصیب نہیں ہوا ہو گاجو ان دونوں مختاجوں کو آن اصل ہے جس کا ہم دونوں نے مشاہرہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہر روز ای طرح مزے کیا کرتے ہوں گے۔ وزیر نے موقع ننیمت سمجھتے ہوئے اپنی بات شروع کی جو وہ مدنوں سے ول میں چھپائے ہوئے قا۔

و ر مر - بادشاه سلامت! مجھے یہ خیال گزر آئے کہ کمیں ہم بھی ای حالت میں نہ ہوں جس حالت میں نہ ہوں جس حالت میں نہ ہوں جس حالت میں بناؤ اور بدصورت فقیر ہیں اور جس طرح یہ دونوں اپنی خراب حالت کو ساری دنیا کی حالت سے بہتر اور خوب تر سمجھتے ہیں 'کمیں ہم بھی اپنی حالت کو باوجود خراب ہونے کے خوبصورت اور خود کو عالی سنزلت نہ سمجھتے ہوں۔

باوشاه - يكيه موسكام؟

باوشاہ :- كيا ان لوگوں نے اس مكان ميں داخل ہونے كاكوئى راستہ بھى دريافت كيا ب

و ر مر ، - جمال پناه! انسیل بقین ب که جو فخص اس کی جبتو کرے گا' اے ضرور ملے گا-

باوشاه .- برتم نے آج تک جھے اس کاذر کیوں نیس کیا؟

و رسر و جمال پاہ ابت ہے کہ آپ ہے ججے جو تعلق خاطر ہے اس کا خیال کر کے تو بیس آپ ہے اس کا ذرکر کرنا چاہتا تھا گر (گستاخی معاف اور جان کی امان پاؤں تو عرض کوں کہ صفور والا کے سر میں بادشاہی کا جو غرور سایا ہوا ہے اس کی وجہ ہے رک جا آتھا کہ کونکہ سلطنت کا نشہ ایس باتوں ہے آدی کو بسرا اور اندھا کر دیتا ہے اور حکمران کے دل میں جو بات بس جاتی ہے وہ اسے پچھے اور سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتی۔ وو سرے جھے مزاج عالی کی برجمی کا بھی اندیشہ تھا جو امور مملکت کے قابل ہی نہیں چھوڑتی۔ وو سرے جھے وجہ سے بادشاہوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اکثر او قات تدبیر و تقدیر کے درمیان حاکل ہو وجہ سے بادشاہوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اکثر او قات تدبیر و تقدیر کے درمیان حاکل ہو جاتے کی باتیں اور ہزاروں لاکھوں جاتے میں کہ ان میں دین کی باتیں جگہ شمیں جاتے میں کہ ان میں دین کی باتیں جگہ شمیں باتیں البتہ آج میں نے آپ کو دنیا کے انتہاک اور مزارج کی برجمی سے پاک و صاف پایا تو محسوس کیا کہ آج آپ ہیا باتیں من لیس گے۔

وانا اور صاحب تدبیر وزیر کی باتیں بادشاہ کو اس قدر خوش آئیں کہ اس نے وزیر کو ہدایت کر دی کہ جمال تک ہو سکے اس کے سانے آخرت ہی کی باتیں کیا کرے۔ اس طرح بادشاہ کا دل جھوٹے معبودوں کی عبادت سے بیزار ہو گیا اور وہ گمراہی سے فکل آیا۔ (صفحہ نمبر ۱۳۵۵ کا صفحہ نمبر ۱۳۵۵)

تشر مرکی - اس تمثیل میں حضرت میج کے انبانی نفسیات کے ایک علنے کو حل کیا ہے اور تبلغ حق کا ایک زریں اصول سکھایا ہے۔ آپ نے بایا ہے کہ جس طرح زمین میں تاج ای وقت ڈالا جاتا ہے جب اس میں تبولت کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ورنہ جج بھی ضائع ور مر ق - مجھے خطرہ ہے اور یہ گمان گزر آ ہے کہ جو لوگ آسمان کی وانمی الموشاہت ہے واقف ہیں وہ کمیں ہماری بادشاہت و سلطنت کو انہی آ کھوں ہے نہ وکھتے ہوں جن آ کھوں ہے ہم نے کوڑے کرکٹ کے اس انبار اور اس کے قریب آباد غلظ و برصورت نقیروں کو ویکھا ہے اور جو لوگ آسمانی مکانوں میں رہنے کی امید رکھتے ہیں وہ ہمارے عالی شان محلات کو ویبا ہی نہ ججھتے ہوں جیسا ہم نے اس غار کو تصور کیا ہے۔ جو لوگ صاف ستحرا رہتے اور خوبصورتی و شدر تی کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ ہمارے جموں کو اس برصورت اور گندے فقیر کے جم جیسا نہ سجھتے ہوں۔ بادشاہ ممارے جسموں کو اس برصورت اور گندے فقیر کے جسم جیسا نہ سجھتے ہوں۔ بادشاہ سلامت! آسمانی باوشاہت ہے آگائی رکھنے والوں کو شاید ہم پر بھی ویلی ہی جیرت نہ ہوتی ہو جبی جرت ہمیں ان فقیروں کی طالت پر ہے۔

بادشاه: - ایے لوگ کون بین اور آسمان کی دائمی بادشاہت کیا چزے؟

وزير - په دين دار لوگ بين جو دائي سلطنت اور حکمت کاپية ديتے بين-

باوشاه أ- س نوعيت كا پية دية هير-

و زمر و و کتے ہیں کہ آسمان کی وائمی بادشاہت میں ایسی فرحت و مرت ہے کہ اس کے ساتھ رنج و غم کا نام نمیں اور اس میں ایسی خوش عالی ہے جس میں برحالی نمیں اور اس میں ایسی خوش عالی ہے جس میں برحالی خوشنووی ہے جس کے ساتھ ناراضی نمیں اور اس میں ایسا چین ہے کہ اس کے ساتھ خوف کا شائبہ تک نمیں اور اس میں ایسا حسن اور خوبصورتی ہے کہ اس کے ساتھ بوصورتی کا تشائبہ تک نمیں کیا جا سکتا اور اس سلطنت و وائمی باوشاہت میں برصورتی کا تصور تک نمیں کیا جا سکتا اور اس سلطنت و وائمی باوشاہت میں تندر تی ایسی ہے کہ تیاری اس کے قریب ہے بھی نمیں گزر کتی اور اس میں زندگی ایسی ہے جس میں موت کا گزر ممکن ہی نمیں اور اس (آسانی باوشاہت) میں خوشبو ایسی ہے کہ بدلو کو اس میں دخل نمیں اور یہ ایسا ملک ہے جو بھی قبضے ہے نہ نکلے اور ممکن ایسا کہ جس برو کو اس میں دخل نمیں اور یہ ایسا ملک ہے جو بھی قبضے ہے نہ نکلے اور ممکن ایسا کہ جس برو کو اس میں دخل نمیں اور یہ ایسا ملک ہے جو بھی قبضے ہے نہ نکلے اور ممکن ایسا کہ جس برو کو اس میں دخل نمیں اور یہ ایسا ملک ہے جو بھی قبضے ہے نہ نکلے اور ممکان ایسا کہ جس

خیال میں وہ دنیادی ہرگز شیں بلکہ اخروی ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ برا ہو کریے لؤکا دین و ند ہب کا بیٹوا ثابت ہو گا اور آخرت کی سرماندیوں سے بھی سرفراز ہوگا-

بو رقعے نبوی کی بیہ بات راجہ کے دل میں نشر کی طرح چھی اور جو مسرت اس بچکے پیدا ہونے کی وجہ ہے اسے حاصل ہوئی تھی وہ رنج و طال سے بدل گئے۔ پس وہ الیمی تدبیرس سوچنے لگا جن سے راج کمار آخرت کی قطر میں وُوب جانے کی بجائے ونیا اور اس کی دلچیدوں کی طرف ماکل ہو جائے اور ولی عمد بن کر راجہ کے بعد سلطنت کی وَمه واریاں سنبھال سکے اور امور مملکت پوری قابلیت اور جرات و بماوری سے سرانجام دے ملک سنجے۔ آخرکار سوچ بچار کے بعد اس نے تھم دیا کہ ایک پورا شہراس کے باشندوں سے خالی کرا لیا جائے۔ اس شہر میں ایک عالی شان محل تیار کرایا جائے جس میں راج کمار کو رکھا جائے۔ قائل وایا کمیں کھائیاں اور لاکن اعتماد محافظ اس محل میں متعمین کئے جائیں۔ ان حب کو تاکید کر دی جائے کہ موت وگھ ورئی 'غیاری اور مصیبت وغیرہ کالفظ بھی کوئی شخص سب کو تاکید کر دی جائے کہ موت 'دکھ ' رنج ' بیاری اور مصیبت وغیرہ کالفظ بھی کوئی شخص شنرادے (راج کمار) کے سامنے زبان پر نہ لائے ' نہ نہ جب ' آخرت اور فنا و زوال کا اس سے نکال ویا جائے۔ آگر کمی شخص کو کوئی بیاری لاختی ہو جائے تو فی الفور اسے اس شمر

وقت گزر آرہا اور دقت کے ساتھ ساتھ راج کمار ہونمار پودے کی طرح بردهتا رہا۔
عقل و جمل میں ساروں کی طرح روش اور فضل و کمل میں (آفآب کی طرح) ممتاز
دکھائی دینے لگا البتہ کی تھی تو آئی کہ اے جو تعلیم دی گئی تھی وہ صرف دنیا اور جمال بائی و
جماں گیری تک محدود تھی جس کی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے اس میں نہ موت کا ذکر
تھا' نہ دنیا کی بے ثباتی کا' نہ آخرت کا گر اس شنرادے (راج کمار) کو ایسی خداداد ذہائت'
الی وانائی اور ایسا حافظ ملا تھا کہ دیکھنے والوں کو جمرت ہوتی تھی۔ خود اس کا باپ (راجہ)
عفت ذہنی کھیش میں جملا تھا' اس کی سمجھ میں نہ آ آ تھا کہ راج کمار کی ان خوبیوں پر
خوشیاں منائے یا غم کرے کیونکہ اے فکر تھی کہ سے باتیں کمیں اے دین داری کی طرف
نہ کھینچ لے جائیں۔ لاذا اس نے عظم دیا کہ اس کے جیئے کے علادہ اس کے خادموں اور

کے آمادہ میں تو انہیں حق دراتی کی طرف متوجہ کو اس طرح کامیابی بھینی ہے۔
اس تمثیل میں دو سرا نکتہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین کی طرف وعوت دینے کے لئے
احسن اور حکیمانہ طریقہ افتیار کو ' ڈنڈا لے کر چیجے نہ پڑ جاؤ ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہو گاکہ
جے وعوت حق دے رہے ہو وہ حق و راتی ہے اور بھی برگشتہ ہو جائے گا۔ چی سوسال
کے بعد قرآن حکیم نے اس حقیقت کو ' ببالحکمہ والموعطہ الحسنہ'' کے الفاظ میں
بیان فرمایا یعنی لوگوں کو حکیمانہ ' دانشمندانہ اور احسن طریقے ہے تبلغ کو ۔ بس اس سے
بیان فرمایا یعنی لوگوں کو حکیمانہ ' دانشمندانہ اور احسن طریقے ہے تبلغ کو ۔ بس اس سے
بیان فرمایا یعنی لوگوں کو حکیمانہ ' دانشمندانہ اور احسن طریقے ہے تبلغ کو ۔ بس اس سے
اس تمثیل میں تیمرا غور طلب نکتہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہے زیادہ بار (ہانچ مرتب)
"آسانی بادشاہت' کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ وہ اصطلاح ہے جو حضرت مسے " فلسطین کے
دوران قیام استعمال فرمایا کرتے تھے جس ہے انجیل مقدس بھری پڑی ہے بس اس سے بھی
صاف طور پر فاہت ہو جاتا ہے کہ یقینا حضرت مسے " ہندوستان تشریف لاکے تھے اور یہ
صاف طور پر فاہت ہو جاتا ہے کہ یقینا حضرت مسے " ہندوستان تشریف لاکے تھے اور یہ
مثیل آپ " بی نے بیان فرمائی تھی۔ ۔ (مرتب)

### راجه اور راج کمار کی کهانی

(ایک تمنیل سنوا) ہندوستان کے ایک راجہ کے گھر بہت منتوں اور دعاؤں کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ نجومیوں اور جو تشبوں نے اس کا زائچ بنایا اور راجہ کو بنایا کہ مماراج! یہ لوگا بہت بختوں والا ہو گا۔ حسن و جمال میں لا افی علم و فضل میں یکنا وہائت و فراست میں بے نظیر ،یہ راج کنور ایسا عالی منش اور عالی مرتبہ ہو گاکہ سارے ہندوستان میں اس پائے کا راجہ نہیں ہوا ہو گا۔ سارے ہندوستان میں اس پائے کا راجہ نہیں ہوا ہو گا۔ اس بات میں تو سب نجوی یک زبان تقے گر ان میں سے ایک نجوی جو س رسیدہ اور علم نجوم کی ساری باریکیوں سے آگاہ اور اس علم کا ماہر تھا راج کنور کی صفات بیان کر کے بولا کہ جو بزرگی اور مرتبے کی بلندی اس کے نصیبوں میں ہے میرے صفات بیان کر کے بولا کہ جو بزرگی اور مرتبے کی بلندی اس کے نصیبوں میں ہے میرے

محافظوں کو بھی شرسے باہر نہ نگلنے دیا جائے ماکہ حالات کی شخصیق و تفتیش کی طرف اس کا ذہن منقل نہ ہو جائے۔

کچھ رت کے بعد جب شزادہ (راج کمار) من بلوغت کو پنچ گیاتو اس نے محسوس کیا کہ ان لوگوں نے مجھے شریس قید کر رکھا ہے ماکہ میں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ نہ مو جاؤں۔ اس کے ول میں شکوک اپنا گھر بنانے لگے اس نے ارادہ کیا کہ اب کی بارجب انے باپ سے ملوں گا تو اس سے اس بارے میں تفتگو کوں گا اور یوچھوں گا کہ اس نے جھے اس شرمیں کیوں نظریند کر رکھا ہے۔ آخر ایک روز جب راج کمار کا باب اس طنے کے لئے آیا تو اس نے باپ سے عرض کیا کہ مماراج! اے میرے شفیق باپ! اگرچہ میں نے آپ کا بھپن تو نہیں دیکھا مگر اپنا بجین اور بجپن ۔ گزر کر موجودہ حالت تک پنچنا تو ریکھا ہے۔ بھین سے لے کر موجورہ حالت تک کی جو اِتیں میرے حافظے میں محفوظ ہیں جب ان بر غور کر آ موں تو مجھے لقین مو جاتا ہے کہ جب سے آپ نے اس دنیا میں فديم ركها ہے اس وقت سے لے كر آج تك آپ بھى ايك طالت ير نميں رہے اور نہ آئدہ ایک حالت پر قائم رہیں گے۔ جھے اس شرمیں نظریند رکھ کر اگر آپ نے یہ چاہا کہ انسانی زندگی کے تغیرہ نقصان کو مجھ سے پوشیدہ رکھیں اور میں بیہ نہ جاننے پاؤں کہ دنیا میں پیدا ہونے والے نفوس ایک دن دنیا سے گزر بھی جاتے ہیں---- تو میرے پدر بزرگوارا بیہ باتیں مجھ سے پوشیدہ نہیں رہی اور میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے پہل سے باہر نگلنے اور لوگوں سے ملنے سے اس لئے روکا ہے کہ اس وقت میں جس حال میں موں اس کے سوا اور کسی بات کا شوق میرے ول میں پیدا نہ مو تو تقین جائے کہ آپ نے جس بات سے مجھے روک رکھا ہے ای کو معلوم کرنے کے لئے میرا ول اس قدر بے چین ہے کہ اس کے سوائے اور کی چینے دھن ہی نہیں' اس لئے آپ مجھے اجازت دیں کہ اس مقام نے باہر نکل کرمیں دنیا اور اس کے صال کا نظارہ کروں۔

راج کنور کی ہے باتیں من کر راجہ کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے ہے جو باتیں پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اور جنیں اس کے لئے تاپند کر آتھا وہ اے معلوم ہو گئی ہیں اس لئے اب

اس کی روک ٹوک ہے کوئی فائدہ نہیں ہو گا بلکہ اس سے ان چیزوں کی خواہش اس کے دل میں اور زیادہ ہو گی بس اس نے رائ کمار سے کما کہ اس میرے پیارے بیٹے! میں نے دنیا اور اس کے حالات کو تجھ سے پوشیدہ رکھنے کی جو کوشش کی تھی اس کا مقصد تھے دنیا کی آفنوں سے بچانا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تیرے کانوں میں وہی باقمیں پڑیں جو تھے خوش آئیں جن سے تھے مرور اور مسرت حاصل ہو لیکن اگر نیری خواہش اس کے خلاف ہے تو میں تیری خواہش اس کے خلاف ہے تو میں تیری خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہوں اس جا اور دنیا کو دیکھ کر اپنی آئیسیں محتدی کر۔

اس کے بعد راجہ نے شاہی سواری کا انتظام کیا' راج کمار کے خادموں اور خادماؤں کو بھی جم دیا کہ وہ بھی اس کی سواری کے ساتھ جائیں۔ راجہ کے عمد بدار' سرداران فوج' اعیان سلطنت زرق برق لباس پین کر اور آلات حرب سجا کر ججیب آن بان اور جج دھیج ہے باہر نظے۔ راجہ نے محم دے ویا کہ جن راستوں سے راج کمار کی سواری گزرے ان میں کوئی کمروہ اور قابل نفرت چیزنہ رہنے دی جائے' سارے راستوں میں انواع و اقسام کے پھول بچھائے جائیں' نغہ و سرود کے آلات مہیا کئے جائیں' خوبصورت عور تیں اور نازک اندام رقاصائیں قدم قدم پر موجود رہیں۔ سب لوگ اپنے مکانوں کو اچھی طرح تارات کریں اور صاف سخری پوشاکیں زیب تن کر کے سامنے آئیں۔ محم کی تھیل آرات کریں اور صاف سخری پوشاکیں زیب تن کر کے سامنے آئیں۔ محم کی تھیل ہوئی۔ اس کے بعد شنزادہ (راج کمار) اکثر اپنے محل سے باہر شمر کی سرکرنے نگلنے لگا۔ پچھ دن تک تو سے صاف برقرار رہی مگر رفتہ رفتہ لوگ ان پابندیوں سے بیزار ہونے اور غفلت میں سے گئے۔

ایک دن کیا ہواکہ راج کمار کی سواری گزر رہی تھی کہ پہریداروں کی غفلت سے دو بیار فقیراد هر آ نگلے۔ ان میں سے ایک کا سارا بدن کمی بیاری کی وجہ سے سوجا ہوا تھا، بدن کی جلد زرد ہو گئی تھی اور جسم بے رونق ہو جانے کی وجہ سے صورت ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ دو سرا فقیراند ها تھا اور ایک مختص اس کا ہاتھ کیڑے رائے ہے گزار رہا تھا۔ راج کمار کے لئے یہ نظارہ بہت خوفاک تھا اور اس نے زندگی میں پہلی بار انسان کو اس عیرتاک حالت میں دیکھا تھا۔ وہ کانپ گیا، بدن کے رو تکٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر اس نے اپنی سواری کے میں دیکھا تھا۔ وہ کانپ گیا، بدن کے رو تکٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر اس نے اپنی سواری کے

ساتھ ساتھ چلنے والے ایک شخص ہے جو اس کا مصاحب تھا وریافت کیا کہ ان کا بیہ حال کیوں ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ جس شخص کا بدن سوج گیا ہے اور جلد زرد پڑ گئی ہے اس ی بیہ حالت اندرونی نیاری کے سبب ہے ہے۔ دو سرا شخص جس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک ہے گزارا جا رہا ہے ' بیہ اندھا ہے اور اندھا پن دیکھنے کی صلاحیت جاتی رہنے کا نام ہے۔ اس کے بعد دونوں میں بیہ سوال و جواب ہوئے۔

راج كمار "- كيابيه يهاريان اور لوگون كو بهي موتي بي؟

مصاحب "- جي راج كارا كي كو بهي مو على بي-

راج کمار :- جس مخص کی بینائی جاتی رہے کیاوہ اسے واپس لانے کی قدرت بھی رکھتا ہے-مصاحب:- نہیں راج کمار!ایا ممکن نہیں-

یہ من کر راج کمار افروہ و ملول ہو کر محل میں داپس آگیا اور ای روز ہے اسے اپنی زات ہے رہے ہو گئی اے اپنی وات میں داپس آگیا اور اپنے باپ کی ختم ہو گئی اے اپنا وجود ناپندیدہ محسوس ہونے لگا اور اپنے باپ کی سلطنت کو بھی حقارت کی نظرے دیکھنے لگا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک روز راج کمار پھر سوار ہو کر نکلا۔ رائے میں ایک بو ڈھا لیا جس کی کمر ضعت پیری کی وجہ سے دو ہری ہو گئی تھی ، بال سفید پڑ گئے تھے ، رنگ ہا ہو گیا تھا اور سارا بدن جھراوں سے بھر گیا تھا۔ سب اعضائے جم ڈھلے پڑ گئے تھے۔ قدم انھانا دھوار تھا۔ سے منظر دیکھ کر راج کمار سخت جیران ہوا اور ایک مصاحب سے بوچھاکہ یہ کیا ماجرا ہے؟

مصاحب "- راج كماريه بدماكي تصوير ب-

راج كمار :- انهان كايه حال كتني مت مين موجاتا ي؟

مصاحب "- سويرس من-

راج کمار :- اس کے بعد کیا ہو تاہے؟ مصاحب :- راج کاراس کے بعد آدی مرجاتا ہے-

نیہ من کر راج کمار اپنے دل میں سوپنے لگا کہ اگر انسان کو سو برس کی بجائے منہ مانگی عمر مل جائے تو بھی ایک دن اس حالت کو بہنچ جائے گا' اس کا وہی نقشہ ہو گا جو میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دکھے رہا ہوں اور اس کے بعد آدی موت ہی کی راہ دیکھا کرے گا۔ اس سوچ میں وہ ساری رات جاگا رہا۔ خدانے اسے زندہ دل بتایا تھا اس لئے وہ کمی چیز کو بھولتا نہ تھا' نہ اس سے غفلت برتآ تھا لیس اس سب سے غم و اندوہ نے اسے گھیرلیا اور ونیا اور اس کی خواہشوں سے اس کا دل بحرگیا۔

ایک طرف تو راج کمار کے حسن و جمال 'عشل و کمال ' قنم و فراست ' دہد و پر بینز گاری اور دنیا ہے نفرت و بیزاری کاشہرہ دور دراز تک پنج رہا تھا' دو سری طرف اس کا باپ اس کی طرف ہے بخت فکر مند اور رنج و الم میں گرفتار تھا اور سوچتا تھا کہ اس کے بیٹے کو صرف الی باتوں ہے راحت ملتی ہے جن میں آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ آخر اس نے اپنے کہ بیٹے کی توجہ آخرت کی طرف ہے ہٹانے کے لئے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے تھم دیا کہ نمایت حسین اور پری چہرہ عور تیں محل میں لائی جائیں جو ہروقت اس کے اردگرو رہیں اور زرق برق لباس اور موتوں اور جواہرات سے مزین زیوروں ہے اس کا دل بھائیں۔ زبد شمن اواؤں اور دلفریب کرشوں ہے اے اپنی طرف متوجہ کریں' کھ یہ لحمہ اس سے چھیٹر میان اواؤں اور دلفریب کرشوں ہے اے اپنی طرف متوجہ کریں' کھ یہ لحمہ اس سے چھیٹر کو شمنی اداؤں اور دلفریب کرشوں ہے اے اپنی طرف متوجہ کریں' کھ یہ لحمہ اس سے چھیٹر کو شمنیں اکارت گئیں اور ان زہرہ جمال اور پری وش جورتوں میں سے کوئی عورت بھی کو شمنیں اکارت گئیں اور ان زہرہ جمال اور پری وش جورتوں میں سے کوئی عورت بھی المید بنام ناز و انداز کے باوجود راج کمار کو اپنی طرف مذوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی بلکہ اس نے کمی کی طرف آنکھ اٹھا کہ بھی نہ دیکھا۔

جب سے تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو راجہ نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے علم کے ذریعے راج کمار کی اندرونی کیفیت معلوم کرو۔ خور و فکر کرنے کے بعد ان میں سے ایک کائن نے کہا کہ مہاراخ! جب تک راج کمار اپنے ہاتھ سے کسی کا خون نہیں کرے گا اس وقت تک دنیا کی کسی چیزے ول نہیں لگائے گا۔ یہ س کر راجہ فون نہیں لگائے گا۔ یہ س کر راجہ نے ایک بکری منگوائی اور چھری ہاتھ میں لے کر زنان خانے میں گیا' پھر راج کمار کو بلوایا۔

جائےگی۔

راج ممار :- آپ ك پاس بوك تائل حكيم بين ائس بلوائ اكد وه جهي اچهاكر دين-

> راحد "- بيثيا درداپ وقت پر جائے گا ڪيم کچھ نہيں کر سکتے-راج کمار"- اچھاابا جان! پجرا تا تو تجيئے کہ ميرا تحو ژا سا درد بڻا ليجئے-

راجيه "- بيني إجمه من اس كي قدرت نيس ورند من ضرور تيرا ورو بناليا- ،

یہ من کر راج کمار ہنا اور کئے لگا کہ اے پدر بزرگوار! اتنی برای سلطنت کے مالک اور صاحب تھم و اقتدار ہوئے کے باوجود جب آپ کی ہے بی کا بی عالم ہے تو آپ تے یہ کہہ کر ججے دھوے میں کیوں رکھا کہ اس بحری کے ذرائح کرنے کا وہال آپ اپنی گردن پر لے لیں گے۔ وقت نے حاکم ہوتے ہوئے آپ کی عاجزی اور کمزوری کا بیہ حال ہے کہ چھری کے زخم ہے جھے اچھا نہیں کر کتے تو قیامت کے دن جنم کی دگاتی اور شعطے مارتی ہوگی آگ ہے کہ کہ کرائی تنا اور بے بس ہول گوئی آگ ہوگا وہاں آپ کا کوئی تھم نہیں چلے گا' آپ کی فوج منتشر ہو چکی ہوگی۔ نہ جنگ نی قدرت ہوگی نہ فزانہ پر دستری کی کو جا کہیں گی فوج منتشر ہو چکی ہوگا۔ آپ کا فراد کریں گے تو کوئی فراد نہیں سے گا۔ وہال تو ہر مختص خود اپ انجال کے موگ میں گر اگر فراد کریں گے تو کوئی فراد نہیں سے گا۔ وہال تو ہر مختص خود اپ انجال کے موگ میں گر انجال کے موگ میں گر انجال کی موگ میں گر انجال کا مدادا نہیں کر بھی

آتشر و اس دکایت میں راجہ کو دراصل یہود کے تشلی کردار کے طور پر پش کیا گیا ہے جو یہودیوں کی سرشت کی نمائندگ کر رہا ہے اور راج کمار سے مراد خود حضرت می جی جو سخت ترین ابتلاؤں میں بھی ثابت قدم رہے اور ذہرہ جمال نازمنوں کی معثو قاند اداؤں کا شکار ہونے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خود کو محفوظ رکھا۔ اس تمثیل

دو نول مِن يول مُفتَكُوم و كي-

راجہ 3- اے میرے بیٹے میری خواہش ہے کہ تو اب والدین کے لئے یہ بحری ذرج کر راج کمار 3- مهاراج! آپ کے نوکر چاکر کمال چلے گئے یہ کام تو وہ بہت عمد گی ہے کر کتے ہیں' آپ جھ سے یہ فرمائش کیول کر دہے ہیں؟

راجد :- اے میرے بینے! ادارے معبودول نے ہم پر بید عنایت کی کہ ہمیں تھے جیسا بیٹا دیا اس لئے اداری آرزو ہے کہ تیرے ہاتھ کا ذبیحہ کھائیں-

راج کمار ،- مهاراج بھے اس کام سے معاف کریں میں نرم دل واقع ہوا ہول اور (خون بمانے سے) گھرا آ ہول اس کے علاوہ گنگار بھی ہو آ ہول-

راجہ :- اں نھی کا تم پر کوئی گناہ نمیں ہو گا اس کا گناہ ہم (راجہ اور راتی) اپنی گرونوں پر لئے لیتے ہیں تم ہے اس کا موافذہ نمیں کیا جائے گا-

جب راج کمار کے والدین نے بہت اصرار کیا اور منت ساجت کی تو راج کمار نے کما کہ اچھا جب آپ میرا گناہ اپنے ذمے لیتے ہیں تو ہیں مرف آپ کی خوشنودی کی خاطر اے ذریح کئے دیتا ہوں۔ یہ کمہ کر اس نے اپنے کرتے کے دامن کو سمیٹا کمری کو ذہین پر لغایا ' باپ ہے کما کہ آپ اس کا ہر قابو ہیں رکھے۔ ماں سے کما کہ آپ اس کی ٹا تکیں کی گردن کے نینچ زہین پر رکھا اور دائیں ہاتھ ہیں کی گردن کے نینچ زہین پر رکھا اور دائیں ہاتھ ہیں چیزی لے کر بکری کو ذریح کرنا چاہا گر چھری اس کی بھیلی ہیں تھس گئی اور وہ درد کی شدت کی وجہ سے بیوش ہو کر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر باپ کی چینیں نکل گئیں اور مال منہ پیٹنے گی۔ کی وجہ سے بیوش ہو کر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر باپ کی چینیں نکل گئیں اور مال منہ پیٹنے گی۔ کی دید در کے بعد دب راج کمار کو ہوش آیا تو چھری اس کے ہاتھ ہیں سے نکالی گئی۔ اس

راج کمار :- اباجان! میں تکلیف سے مراجا رہا ہوں میری اس تکلیف کو دور کر دیجے-

راجه :- ميرے بيارے بينے وصلے ے كام لو علد الحق مو جاؤ كے اور تكليف دوز مو

میں راج کمار نے حکومت و اقدار کا پوری طرح مالک ہونے کے باوجود انسان کی بے بھی کی جو تصویر کھینچی ہے وہ با آواز بلند اعلان کو تصویر کھینچی ہے اور پھر روز قیامت کا جو دل گداز نقشہ پیش کیا ہے وہ با آواز بلند اعلان کر رہا ہے کہ یہ تمثیل کوئی ہندو یا بدھ کردار آبیان نہیں کر سکتا بلکہ خدا کا کوئی نبی بی بیان کر سکتا ہے جو حضرت میں کے سوائے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ (مرتب)

### تين رفيق

(ایک اور) جمثیل سنوا ایک محف کے تین رفق تھ ان میں سے ایک کو وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، میں اس کا ہو رہا تھا، اس کی جرخواہش کو اپنی ذات پر مقدم رکھتا تھا، بس اس کا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے اپنی جان کو خطرات میں ڈال ویتا مگر پھر بھی اس سے سیرنہ ہو آغرض اس کے لئے مال و دولت خرج کرنے حتی کہ جان تک قربان کرنے میں در لیغ نہ کر آ۔

اس کے دوسرے رفیق کا مرتبہ اس کی نظر میں پہلے ہے کم تھا وہ اے بھی عزیز رکھتا تھا' اس کی بھی فاطرو مدارات کر آ' اے بھی اپنا قرب عطا کر آ' اس پر بھی لطف و کرم کی نظر رکھتا' ہمہ وقت اس کی فدمت کے لئے تیار رہتا' اس پر بھی مال و دولت خرچ کر آ' اپنی ساری کوششیں اس کی خوشنودی کے لئے وقف کر رکھی تھیں' اس کی رضاجوئی کو اپنا مقصد حیات بتا لیا تھا' یمال تک کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اس کے نزدیک محبوب اور بہاری نہ تھی اور نہ اس سے زیادہ کی چیز سے دولیجی اور دل بھی تھی۔

اس کا تیرا رفیق اس کی توجہ ہے محروم تھا بلکہ بھی بھی اس کے ستم کا نشانہ بھی بن جاتا تھا۔ اگر توجہ کر آبھی تو بہت کم اس ہے معبت ضرور تھی گربہت تعوری اور برائے بات کما داکا کیا ہوا کہ اس شخص پر اچانک ایک مصیبت آ پڑی ' بادشاہ اس ہے باراض ہو گیا' اس کے پیادے اسے بادشاہ کے حضور میں چیش کرنے کے لئے آ موجود ہوئے۔ انسان تھا گھبرا اٹھا اور اپنے پہلے رفیق سے الداد کا طالب ہوا جس پر اس نے دولت پانی کی طرح بمائی تھی اور ہر معالمے میں اسے اپنی ذات پر مقدم رکھا تھا بلکہ اس کا ہو رہا تھا۔ اس بلوایا اور اس سے کماکہ اے میرے رفیق! میں اس وقت خت مصیبت میں گر فار ہو اس جاوایا اور اس سے کماکہ اے میرے رفیق! میں اس وقت خت مصیبت میں گر فار ہو

کیا ہوں اور میری نظر تیری طرف اٹھی ہے اور بھی پر جا ٹھری ہے کہ جی نے بھتے بیشہ اپنی جان ہے بھی عزیز رکھاہے تھے پر اپنا مال خرج کیا ہے اور دل کھول کر خرج کیا ہے اور جب تھے ہی عزیز رکھاہے تھے پر اپنا مال خرج کیا ہے اور دب تھے ہی خطرے میں ڈال کر تھے بچایا' آج جھے تیری المداد کی ضرورت ہے' بتا تو میرے لئے کیا کر سکتا ہے۔ رفی نے جواب دیا کہ میں ہرگز تیرا رفیق نمیں' میرے اور بھی بہت سے دوست ہیں جو جھے تھے سے زیادہ عزیز ہیں انہیں چھوڑ کر میں تیری طرف کیو تکر توجہ کر سکتا ہوں البت رائے کے لئے تعوڑا سا کپڑا تھے دے سکتا ہوں البت رائے کے لئے تعوڑا سا کپڑا تھے دے سکتا ہوں گراس سے تھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔

اس کے بعد وہ محض اپنے دو سرے رفیق کی طرف متوجہ ہوا جس پر وہ بہت مہان تھا
اور جس کی خوشنودی اور رضاجو کی کو اپنا متصد حیات بنا چکا تھا۔ اے کاطب کرتے ہوئے
کماکہ اے میرے رفیق جائی! تو جانا ہے کہ مجھے تجھے ہے گئی محبت تھی اور تیری خاطر میں
نے کیسی کیسی قرباتیاں دیں اور تجھ پر کتا مال و زر خرچ کیا اور بیشہ تجھے اپنی توجہ کا مرکز
بنائے رکھا میری ہر ضورت پوری کی۔ آج مجھے تیری الداد کی ضرورت ہے کہ مجھ پر بڑا
نازک وقت آ پڑا ہے بتا! تو کیا میری الداد کرے گا؟ اس ود سرے رفیق نے جواب دیا کہ
بمائی! (آج تو وہ دن ہے) کہ میں خود اپنی فکر میں جلا ہوں کمل اتن فرصت کہ تیری خبر
اوں۔ یوں سمجھ لے کہ اب میری اور تیری دو تی و رفاقت ختم ہوگئی۔ میرا راستہ اور " تیرا
اور۔ بال انتاکر سکنا ہوں کہ کچھ دور تک تیرے ساتھ جاکرواپس آ جاؤں گا۔

اب یہ مخص اپ اس رفق کی طرف متوجہ ہواجس کی طرف بہت کم توجہ کرنا تھا ا فراخ طال میں اے پوچھتا تک نہ تھا بلکہ بعض دفعہ تو اے نشانہ ستم بنا نا تھا گر "مرنا کیا نہ کرتا" کے مصداق اے اپنے اس تیمرے رفق کی ایداد کا طالب ہونا پڑا اور اے بلا کر کئے لگاکہ اے میمرے دوست! یہ بچ ہے کہ اپنی فراخ طال کے دنوں میں میں نے تیمری بات تک نہ پوچھی " تیمرے ساتھ لطف و کرم کا برائے نام سلوک کیا بلکہ بعض او قات تو تیجھ پر ظلم و ستم بھی روا رکھا۔ اے میمرے دوست! میں اپنے کے پر سخت نادم ہوں۔ اس وقت بے سمارا ہوں اور تیجھ بی سے ایداد کی توقع رکھتا ہوں۔ بتاکیا تو میمرے کام آ کے گایا

نہیں؟ یہ من کر اس تیرے رفق نے جواب دیا کہ محبراؤ نہیں میں اپنی بسلط بحر تمهارا ساتھ دول گا تہیں اس معیبت سے بیاؤل گا تہمارا ساتھ ہر کر نمیں چھو ڈول گانہ تم سے غافل ہوں گا۔ میں تمهارا ایبا رفق ہوں جو حمیس بلامس گرفتار نمیں رہنے دے گااور نہ تہیں ذکیل و رسوا ہونے وے گا۔ تم اس وجہ سے مجھ سے تامید نہ ہو کہ تم نے اس ے پہلے میرے ساتھ بہت کم حسن سلوک کیا۔ اے میرے دوست! بات بہ ہے کہ افی فراخ حال کے زمانے میں جو تھوڑا بہت تم جھے دیا کرتے تھے میں اسے بہت حفاظت سے اینے پاس رکھا کرتا تھا۔ میں نمیں بلکہ میں نے اس سے تجارت بھی کی اور اس سے جو منافع ہوا وہ محفوظ کر لیا تھا لیں تم نے جو کچھ مجھے دیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ تسماری امانت کے طور پر میرے پاس رکھا ہوا ہے ' مجھے بقین ہے کہ بید مال اتنا زیادہ ہے کہ باوشاہ اس سے راضى ہو جائے گا اور تہيں رہائي مل جائے گي چلو ميں تهمارے ساتھ چاتا ہوں۔ اپ تيرے رفق كي مفتكو من كريد معيب زده فخص كنے لكاكه ميس حران مول كه اس وقت کس بات بر زیادہ جرت اور تعجب کا اظہار کروں۔۔۔۔ اینے اس تیسرے مفتی کی وفاداری اور جدردی پر جس کے ساتھ میں نے سب سے کم النفات کیا اور جو میرا سچا دوست ثابت مواسول ان دونول جموف رفيقول پر جن ك ساتھ من في اس قدر حن سلوك كياكه انسين افي جان پر مقدم ركها مرجو آج ميرے كى كام نه آئ-اکشر و کی - (معرت میسی اس تمثیل کی خود تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں) "لیس پہلا رفیق تو مال ہے ' دو سرا مفق اہل و عیال ہیں اور تیسرا مفتی انسان کے (وہ) اعمال ہیں جو آخرت میں اس کے کام آئیں مے اور معیبت وہ وقت ہے جب ونیا کے سارے جھڑے ختم ہو جائیں کے اور انسان اپ اعمال کی جواب دہی کے لئے مالک حقیق کے روبرد پیش ہوگا۔" (جے اس ممثل میں بادشاہ سے تشبیمہ دی گئی ہے۔ مرتب) (صفحہ سے اسما

مثل ب كد ايك امرزادك نے اپ نوجوان سينے كے لئے اين سينجى كا رشتہ طے کیا۔ لڑی خوش شکل بھی تھی اور امیر گھرانے کی بٹی تھی پھر امیرزادے کی عم زاد تھی۔ غرض ہر لحاظ سے بہت موزول جو ڑا تھا مگر امیرزادے نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب بلپ نے اظمار ناراضگی کیا تو یہ گھرے نکل بھاگا۔ اثنائے راہ میں ایک لڑی پر نظر یری جو موٹے جھوٹے اور پیوند لگے لباس میں ملبوس ایک غریبانہ جھونپڑی کے دروازے پر بیفی تھی۔ لڑی اس بلاک حسین تھی کہ امیرزادہ اے دل دے بیٹا اور اس کی محبت بیس اس قدر مغلوب ہوا کہ بید حرک اوک کے قریب جاکر اس سے پوچھ بیٹھا کہ اے ناز نیس! تو كون نع؟ اس في جواب دياكه من ايك غريب و مكين يو ره ع كى بيني مول جو اس جمونیدی میں رہتا ہے۔ یہ من کرامیرزادے نے اس بوڑھے کو بلوایا اور اس سے کماکہ کیا تم پیند کرد مے کہ اپنی بٹی سے میری شادی کر دو- بو رہے نے جواب ویا کہ محلا تم کیوں میری بٹی سے بیاہ کرنے گئے اپنے لباس اور طور طریقوں سے تو تم کی بوے امیر کبیر آدی کے بیٹے لگتے ہو- امیرزادے نے کماکہ یہ لڑی جھے بھا گئ ہے اور میں اپ گرے اس لئے بھاگا ہوں کہ میرے والدین میری شادی ایک الی اور سے کرنا چاہتے تھے جو حب نب کے علاوہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اچھی اور خوبرو متی مر جھے پند سی تھی پس تم جھے اپی والدی میں قبول کر او- خدائے چاہا تو تم جھے بہت اچھا معالمہ

جب امیرزادے کا اصرار بردھا تو ہو ڑھے نے کہا کہ بھلا میں ایسے شخص سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیے کر دوں جو اسے لے کر اپنے گھر چلا جائے گا اور میری بیٹی میری نگاہوں سے او جسل ہو جائے گی۔ اگر بالفرض میں خود کو اس پر راضی بھی کر لوں تو تمہارے والدین اور اقربا اس جھو نیروی نشیں غریب لڑی کو اپنے عالی شان محل میں رکھنا کب گوارا کریں گے۔ امیرزادے نے جواب ویا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے یا آپ کو بیا خدسہ ہے کہ میرے والدین آپ کی بیٹی کو گوارا نہیں کریں گے تو میں آپ کی ای جھو نیروی میں بود و باش اختیار کر لوں گا۔ بو ڑھا بولا اجھا اگر تمہارا ارادہ اتنا پختہ ہے اور تم ہر

فقيركي دامادي

## دين و دانش

(ایک ممثیل سنو) ممی ملک میں دو بھائی تھے اور دونوں ایک دو سرے سے بہت محبت كرتے تھے ان ميں ايك تيراك تھا بلكه تيراكى ميں اس قدر مشاق كويا يانى كا جانور تھاجو يانى جس بیدا ہو آ اور یانی ہی جس زندہ رہتا ہے۔ اس کے برعکس دو سرا بھائی اس فن جس بالکل کورا' تیرناتو دورکی بات ہے دریا میں ازنے سے اس کی جان جاتی تھی۔ ایک روز دونوں گھرے نظے اور تیراک بھائی اپنے دو سرے بھائی کو بھی ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دور جاکر اس نے دریا کا رخ کیا اور کنارے پر پینچ کر اس نے کسی نہ کسی طرح بھائی کو بھی دریا میں اترتے یر رضامند کر لیا۔ ووٹول یانی میں اتر گئے اور رفتہ رفتہ آگے برصے گئے 'الفاق کی بات کہ دونوں کے پیر تھیلے اور دونوں گھرے پانی میں جانزے۔ تیراک بھائی نے تو ہاتھ پیر مارنے شروع کے اور چند من میں تیر کر کنارے پر آگیا گردو سرا بھائی غوطے کھانے لگا-تجھی نیچے جا آ اور تجھی اوپر آ تا گر ہاتھ پیر مار کر دریا ہے ہام نگلنے کی کوشش نہ کرتا۔ ایٹے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر تیراک بھائی کا دل تڑپ اٹھا گر اس نے اپنے آپ کو قابو میں ر کھا۔ وہ اس کی طرف بدھا گراس کے پاس نہیں گیا کیونگد اے خطرہ تھاکہ اگر اس لے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بچانے کی کوشش کی تو وہ اس سے چٹ جائے گا اور وونوں ڈوپ جائیں گے بوں بھی تیراک بھائی دیلا پتلا اور پھرتیلا تھا جب کہ اس کا بھائی موٹا اور بھدے جسم کا مالک تھا۔ پس اس نے ایک ترکیب سوچی عیب ہی اس کا بھائی غوطہ کھاکریانی کے اور آیا اس نے زور سے آواز دے کرانی طرف متوجہ کیا اور دور بی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے یانی کو کاث کر آگے برصنے کا مظاہرہ کر آ رہا کا اے و کھ کر بھائی بھی ہی عمل کرے اور یانی کو کاٹ کر آگے بوھے۔ آخرانی جان بچانے کی خاطراس نے بھی اینے تیراک بھائی کی نقل کی۔ جب بھائی نے دیکھا کہ اب اے اپنے اوپر اعتاد ہو گیاہے اور گھرے پانی میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو تیراک بھائی آگے بردھا اور اپنے ہاتھ کا سمارا دے کراہے تیرا آ مواکنارے برلے آیا اور دونوں ایک ساتھ یانی سے باہر نکل آئے۔ (صفحہ \*)

قیت یر میری بٹی سے شادی کرنا جاہتے ہو تو اپنا یہ امیرانہ لباس آبار دو اور میری طرح غریباند لباس پہنو۔ امیر زادہ فورا آمادہ ہو گیا چنانچہ اس نے ای وقت انی قیتی ہوشاک آبار کرایک طرف رکھ دی اور بو ڑھے کے دیئے ہوئے بھٹے پرانے کیڑے پہن لئے۔اس کے بعد وہ بوڑھے کے پاس اس جھونیروی میں بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے اس سے اس کے حالات تفسیل سے دریافت کے اس سے مخلف سوالات کے اس کی عقل و قدم کا امتحان لیا اور جب اس نے دیکھاکہ اس امیرزادے نے جو کھھ کما ہے رہ کی وقتی جذبے کے تحت نہیں کما ہے' نہ اس میں کسی نادانی کو دخل ہے بلکہ بیہ صاحب قدم و تدیر مخص ہے تو اس نے امیرداوے کو خاطب کرتے ہوئے کما کہ اے نوجوان امیردادے! چونکہ تم نے اپنی مرضی ے ہارے ماتھ رہنا پند کیا ہے اس لئے آؤ میرے ماتھ چلو۔ یہ کمہ کروہ جھونیری کے اندرونی هے میں گیا بیچھے بیچھے امیرزادہ تھا چند قدم چل کر بوڑھا ایک تهد خانے میں از ميا- (اميرزاده حران تما كونكه اے اس ته خانے من ايك نئ دنيا نظر آرى تمى) نمايت خوبصورت اور عالى شان عمارتين وسيع محلات كربو ره ع في اس وه فزال وكمائج جو (زرد جوام کے علاوہ) مرضم کی نعمتوں سے بھرے پڑے تھے۔ بیرسب کچھ دکھانے کے بعد بور مے نے ان فرانوں کی تخیال امیرزادے کے حوالے کیس اور کماکہ آج سے تم ان ب چزوں کے مالک ہو جس طرح جابو انسیں اپنے استعال میں لاؤ۔ اس طرح اس نوجوان امیرزادے کو صاحب جمل بیوی اور بے بما خزائے مل مجے جن پر اے ممل اختیار واقدّار حاصل تفا- (صفحه ١٢٢)

آتشر م کی - اس تمثیل میں حضرت سی سے بو رہے فقیر کو صاحب باطن رہنما ہے تشہیب وی ہے جو حق کی طرف وعوت وے رہا ہے اس کی حسین و جیل بی وین حق ہے اور تبد خانے میں نقیر شدہ خوبصورت عارقیں اور ان میں موجود تزانے وہ اتمار ہیں جو انسان کو آخرت میں اس کے نیک اعمال کے صلے میں طبح ہیں اور ان کا پکھ حصہ ونیا میں بھی مل جاتا ہے - (مرتب)

آتشر سی است می است می است می این کرکے ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ مم کردہ راہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے تدر و فراست سے کام لینا چاہئے اگر جذباتیت یا بے تدبیری سے کام لیا جائے تو نتیجہ بر عکس لگانا ہے اور ناسمجھ راہ و کھانے والا بعض دفعہ خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ دین اور دانش دونوں کو ساتھ رکھنا چاہئے کیونکہ ایک کے بغیر دو مراعب اور بے حیثیت ہے۔ (مرتب)

#### شنرادے کو نصیحت

حضرت مسئ ایک ریاست کے ولی عمد کو تھیجت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :اے شزاد ہے! تو بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جن کا نفس انہیں ایسے بہت سے
امور میں غور و فکر کرنے سے روکتا ہے جن میں بظاہر عشل کام نہیں کرتی اور غور و فکر کو
راہ نہیں ملتی بیشک (دین کی) اکثر ہاتیں ایسی ہوتی ہیں جو فورا سمجھ میں نہ آتیں گر دیر
سک غور کرنے کے بعد ان کی حقیقت کھل جاتی ہے اس لئے جو بات سمجھ میں نہ آئے اس
کا فور آانکار نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس پر غور کرتے رہنا چاہئے اور جو بات اور جو عقدہ تجھ پر
کمل جائے اسے پوری طرح دل نشیں کرلیا کر ناکہ (یہ موتی) ضائع نہ ہو جائے (اور آئدہ
ذندگی میں تیری رہنمائی کر سکے)

خبردار دینی امور میں ہے کی ایے امر میں کلام نہ کرناجی کے بارے میں تجھے پوری طرح معلوات عاصل نہ ہو' یاد رکھ کہ کی بات ہے یہ کہ کر دامن نہ چھڑا لینا کہ یہ تو میری طاقت ہے باہر اور قدرت ہے بالا ہے اس طرح کمیں ایبا نہ ہو کہ تیری گلری سل انگاری تھے اس (لطیف اور باریک بات) کو بچھنے ہے محروم کردے' اگر پچھ اور نہ سی تو اس پر غور ہی کیا کر کیونکہ کی معاملے ہے دست بردار ہو جانے ہے اس پر غور کرنا برمال مسرح ہے۔ کی دینی تکتے پر غور کرنے ہے بہلوتی سراسر جمل ہے اور جمل نہ یہ کہ تھے مرف اس خاص کتے پر غور کرنے ہے محروم کر دے گا بلکہ ان تھا تی ہے بھی عافل کر دے گا بلکہ ان تھا تی ہے بھی عافل کر دے گا بلکہ ان تھا تی ہے بھی عافل کر دے گا بلکہ ان تھا تی ہے بھی عافل کر دے گا بوتے تھے پر روش ہو چھے ہوں گے۔

(اے شزادے!) میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اچھی بات الی نہیں جے
کوئی شخص تھوڑا بہت نہ سمجھ سکا ہو اگرچہ اس کی شخیل پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ کیا تو شمیں
دیکھتا کہ انسان چشمہ ء آقاب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی اس کی آنکھیں سورج کی
ساری روشنی کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتیں اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کی اس
کزوری کی دجہ سے سورج کی تھوڑی می روشنی کو کام میں لا کراپی ضروریات زندگی پوری
کرنے سے باز نہیں رہتا۔ یمی حال کھانے پینے کا ہے کہ انسان کو کیمی کیمی خوش ذائقہ
توتیں نظر آتی ہیں جنہیں وہ نوش جال کرلیتا چاہتا ہے یعنی اس کی ہوس چاہتی ہے کہ وہ سے
بہتے اپنے معدے میں آبار لے مگر ایسا کرنا اس کے لئے ممکن نہیں تو کیا اس سبب سے
ان نعتوں کی قلیل مقدار سے وہ خظ اٹھانے سے باز رہتا ہے پس میں حال علم کا ہے کہ بہتنا
حاصل ہو سکے اس کے حصول میں معروف رہنا چاہئے۔

اے شزادے! یاد رکھ اور اس کنتے کو اچھی طرح سجھ لے کہ علم اتنی بڑی اور الیک عالی مرتبہ چیز ہے کہ انسان کا دل اور اس کی نظراس پر پوری طرح حادی شیں ہو سکتے جس طرح انسان کی آنکھ آفاب کی روشن پر پوری طرح محیط شیں ہو سکتی اور اس کا معدہ اور آشائی آشتی کھانے پنے کی ساری اشیا کو اپنی گرفت میں شیں لے سکتیں پس اسی طرح انسائی عشل ای قدر علم کی متحمل ہو سکتی ہے جس قدر اس کی بساط اور استعداد ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اس چیز کا تحویز اسا حصہ لینے ہے رک جائے جو سارے کا سارا اس کے قبضہ میں شیں آ سکا۔ پس اسی طرح اس کی یہ مجبوری کہ وہ سارا علم حاصل شیں کر سکتا اسے میں شیں آ سکا۔ پس اس طرح اس کی یہ مجبوری کہ وہ سارا علم حاصل شیں کر سکتا اس حصہ علم ہے نفع انجانے ہے باز شیں رکھ سکتی جس کا حاصل کرنا اس کے امکان میں اس حصہ علم ہے نفع انجانے ہے باز شیں رکھ سکتی جس کا حاصل کرنا اس کے امکان میں

(یاد رکھو!) شیطان کا آیک چانا ہوا فقرہ اور کاری ہتھیار ہے بھی ہے جس کو آگھ والوں کے سوائے اور کوئی نہیں سمجھ سکا اور جس سے صرف وہی محفوظ رہ سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالی بچانا چاہتا ہے۔ اس میں فیک نہ کو کہ شیطان کے کار آمد حربے دو ہی ہیں ایک ہے کہ انسان کے ول میں ہے بات وال وی جائے کہ (وینی امور کو سجھنے کی) اس میں کچھ بھی مقتل

نہیں ہے نہ ان باتوں کا کوئی فائدہ ہے۔ اس بتھیار کے ذریعے سے وہ اللہ کے بھروں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حق کی عجت اور اس کی طلب و جبتو سے روکتا ہے اور ان باتوں کی ضد یعنی دنیا کی کرویات اور تاپندیدہ کھیل تماشوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ پس آگر اس کا بیہ بھیار چل گیا تو اس نے اپنا کام کر لیا اور آگر خالی گیا اور انسان اس کے وام فریب سے نکل بھاگا تو اس نے دو سرا بتھیار سنبھالا اور وہ بیہ ہے کہ جب آدی (معرفت کا کوئی تکتہ) اپنی عش سے دریافت کرتا ہے تو شیطان اس کے سانے اور بہت می باتیں پیش کر دیتا ہے جن کو انسانی زبین سجھنے سے عاری اور معدور ہوتا ہے اس لئے ان سے گھرا کر' آئی کر اور پرشان ہو کر کہ اٹھتا ہے کہ بیب باتیں بھل بھی کائل طور پر کسی کو معلوم ہوئی ہیں جو جھے معلوم ہوں گی' بیر تو میری بساط سے باہر ہیں اور جو چیز طاقت سے باہر اور جس کا دریافت کرنا ممکن ہی نہ ہو اس میں تکلیف اور مشقت اٹھانا لاحاصل اور عبث ہے۔ اس ہتھیار کی نجات کے لئے دوبیت کی گئی ہیں۔

(اے شزادے! یاد رکھ) شیطان کے ان دونوں ہتھیاروں کی سپر صرف دو باتیں ہیں ایک یہ کہ جو چیز نفع نہ دے اس کے حصول ہے باز رہنا اور دو سری ہید کہ علم یا بھلائی بیں ہے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہو اے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ بس ان دونوں باتوں کو گرہ بیں باندھ لے اور ہوشیار ہو جا کہ علم کے حصول اور جو علم حاصل ہو چکا ہو اسے محفوظ رکھنے میں کو آئی نہ کر اور شیطان ان دونوں باتوں کے بارے بیں مختبے فریب نہ دے سکے۔
مرکھنے میں کو آئی نہ کر اور شیطان ان دونوں باتوں کے بارے بیں مختبے فریب نہ دے سکے۔
(صفحہ نم رے) تا صفحہ اور کھا کہ اس کے دونوں باتوں کے بارے بیں مختبے فریب نہ دے سکے۔

# جھوٹے اور سچے تگینے

میں تم سے ایک تمثیل بیان کرتا ہوں سنو! کس مخص کے پاس نمایت نفیس اور خوبصورت جواہرات کا ایک خزانہ تھا۔ ان جواہرات میں اللہ تعالی نے جوشانی مطلق ہے سے آثیر رکھی تھی کہ جب کوئی اندھا الو نگا' بسرایا مجنون انہیں دیکھتا تھایا پہنٹا تھا تو اچھا ہو جا تا تھا۔

ان جوابرات كامالك دل كالمخي داقع بوا تعاده ميه جوابرات بياردل يا مجنونوں كو دينے يا و كھانے میں کِل شیں کر ماتھااور نہ ان ہے کسی صلے یا معاوضے کا طائب ہو ماتھااور اگر صلہ جاہتا بھی تھا تو میں اتنا کہ لوگ ان جواہرات کی خوبی اور عمدگی کو پیچان لیس اور ان سے دنیاوی فائدے کا کام نه لیں اور نه انسیں کسی نااہل کی گرون میں ڈالیں۔ ہوتے ہوتے میہ بات کچھ لالچی اور غلط کار اوگوں کو بھی معلوم ہو مئی انہوں نے آئیں میں صلاح مشورہ کیا اور اس کے پاس آ کر بدی عاجزی سے یہ ظاہر کیا کہ ہم ان جو اہرات کاشہو من کردور دور کے شہول سے آپ کے پاس آئے ہیں اور بہت سے بیاروں کو ان شہوں میں چھوڑ آئے ہیں جو ان جوا ہرات سے شفلیاب ہونے کے آرزومند ہیں۔ اگر آپ ہمیں یہ جواہرات بطور المات دے دیں گے تو ہم ان کا سمج استعل کریں گے اور آپ کی شرائط کی ہوری پابندی کریں گے۔ یہ س کرجوابرات کے مالک نے بہت سے جوا ہرات انہیں دے دیئے اور ہدایت کی کہ ان کا سمج استعمال کرنا اور ان پیارول کو دیناجو نیت کے کچے اور قول و قرار کے سے جول ان کے سوائے دو سرے لوگول سے انہیں بچا کر رکھنا لیکن ان لالچی اور غلط کارول اوگول نے ان جوا ہرات کو آپس میں باتث لیا اور ان ے زاتی فوا کد حاصل کرنے کے لئے مخلف شرول میں مھیل گئے۔ جب ان جوا ہرات کا مالک فوت ہونے لگاتواں نے جواہرات کا بیہ خزانہ چند نیک اور پارسالوگوں کے سپرد کردیا اور انہیں وصیت کی کہ یہ جواہرات ای طرح استعال کرناجس طرح میں استعال کر ماتھا اور جن چیزوں ے میں انسیں بچائے رکھاتھاتم بھی ان سے بچائے رکھنا۔اس نے انسیں بتایا کہ ان جوامرات میں نے کچھ جوابرات برحمدول اور خائول کے باتھول میں پڑ کر ضائع ہو گئے ہیں اور ان بدعمدول نے ان کی تجارت شروع کردی ہے انہوں نے جابلوں بد کاروں اور جانوروں کو ان ے زینت دی ہے اور اشیں مور توں اور تصویروں کے مطلے میں ڈالا ہے اور جو گویائی مینائی اور شنوائی ان میں نظر آئے تو سمجھو کہ وہ انہیں جواہرات کی بدولت ہے پس انہیں حلاش کر کے بیہ جوا ہرات ان نالا کقوں ہے واپس لے لیزا۔ اس نے ان جوا ہرات کو واپس لینے کا طریقہ مجنی انہیں بتادیا۔اس کے انقال کے بعد ریہ نے امانت دار تعو ژے تعو ژے جوا ہرات لے کر كمشده جوابرات كى خلاش ميں مختلف شهون كو روانه ہو كئے ليكن ان لوگوں كے پینچنے سے پہلے

ہی ان برعمد اور لالچی لوگوں نے یہ حرکت کی کہ ان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے جھے میں آئے ہوئے جو اور مصنوعی جوا ہرات بنوالیئے جو کا چی اور مصنوعی جوا ہرات بنوالیئے جو کا چی اور شیشے کے تھے ان اصلی اور نقلی جوا ہرات کو آپس میں خلط طط کر دیا آئہ ان کا مال زیاد کہ معلوم ہو اور وہ کا نچ اور شیشے کے نقلی جوا ہرات کو بھی اصلی جوا ہرات کے مول بچیں چنانچہ وہ سب اس دھوکے بازی کی تجارت کی بدولت تا جر' پیشوا اور سردار بن گئے۔ انہوں نے لوگوں کو اپنے دام فریب میں بھائس رکھاتھا تاکہ سرداری اور چیثوائی کالبادہ او ڈھ کران کا لیکھا سکتے۔

جب جوابرات کے حقیقی امات دار گشدہ جوابرات کی حلاش میں روانہ ہوئے تو وہ بھی ائنی شروں اور دیسات میں تھیل گئے اور ان کے پاس جو جوا ہرات تھے وہ لوگوں کو د کھا کران ے نفع اٹھانے کی بالید کرنے لگے محرکوئی گاؤں اور شراییا نہیں تھا جمال ان بد حمدول اور لا لچوں نے یہ مصنوی اور جعلی جوابرات نہ مچملا دیے ہوں اس لئے لوگ ان المنت داروں ے ملنے میں بے بردائی کرتے تھے۔اس کی دجہ یہ تھی کہ دوان کے اصلی جوا ہرات کو بھی کانچ اور شیشے کے جواہرات مجھتے تھے اور ان کے ذریعے شفاپانے سے نا امید ہو گئے تھے کیونکہ اشیں بر عمدول اور خائوں کے جواہرات کے جھوٹے اور مصنوعی ہونے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ت خر کار المنت داروں اور ان خائوں اور بدعمدوں کے درمیان مقابلہ موا۔ امانت داروں نے ان سے کماکہ تم نے بدعمدی سے حارب جواہرات پر قبضہ کرلیا ہے اور ان میں جھوٹے جوابرات ما كرلوگوں كو فريب دے ركھا ہے۔ تم سے جوابرات كے نام پر جھو فے تكينے لوگوں كو ويتے ہوجن میں کوئی نفع نسیں-اگرتم اداری بات نسیں مانتے ہو تو اپنامال لے آؤ ابھی لوگوں پر ہارا ہے اور تمهارا جھوٹ کھل جائے گا۔ یہ س کران خائوں اور بدعمدوں میں تعلیلی پڑھی۔ ان سب نے اعظمے ہو کر امانت داروں کے ساتھ برے مراور حلے کئے۔وہ سب ایسے بتوں کو لا عجد وخود بخود حركت كرت تع-اليے جوپايوں كولائي جوباتي كرتے تھے-اليے بدكاروں كو لائے جن کے رخرار جگرگاتے تھے۔الیے برعقلوں کو لائے جن میں مثانت اور فراست آگئی تھی اور یہ سب باتیں اس وجہ سے تھیں کہ ان کے گلول میں کچھے اصلی جو اہر پڑے ہوئے تھے

اور اوپر سے انواع اور اقسام کی الیم بالا کمیں پڑی ہوئی تھیں جو کانچ اور شیشے کی تھیں گر شکل و صورت اور رنگ ڈھنگ میں اصلی جوا ہرات سے مشابہ تھیں۔اس کے ساتھ الن کے سرول پر خالص جوا ہرات کی کلفی تھی جس کی چمک دمک نے ان تکینوں کے عیب کو نہ صرف ڈھائپ رکھاتھا بلکہ ان کو اور ڈیب و ڈینٹ دے رکھی تھی۔

امانت دار یہ منظر دیکھتے ہی ان برعمد دل اور خائوں کی چالوں کو سمجھ گئے اور جو جواہر خالص سے مگر اسلی اور خالص سے مگر خالص سے اس کو باز گئے۔ دو سری طرف ان جواہرات نے بھی جو اصلی اور خالص سے مگر جھوٹے جواہرات کے دیکھا اور ان جھوٹے جواہرات کے دیکھا اور ان کو اپنی تھے ہوئی اپنی لائوں اور جگہوں کو چھوڑ کر ان کے پاس آنے لگے اور اپنی جنس کے ساتھ ملئے لگے پھر تو وہ جس بت سے الگ ہوئے وہ سرگوں ہوا اور جس چوپائے سے جدا ہوئے وہ گو نگا اور جس ہو گیا اور جس زائی و بد کار سے علیحدگی افتقیار کی اس کی ناپاک سے جدا ہوئے وہ گونگا اور جس بدعتی کو دور پاش کما اس کی کم ظرفی اور بدعتی ظاہر ہو گئی اور جس بدعتی ظاہر ہو گئی اور کول کا بید اور گندگی کھل اور ان کی مسلم کی ہوئی وروشتی ہو گئیں اور لوگوں کا بید ممال ہوا کہ ان سے جواہرات کی چیک ومک خوبھورتی و روشتی دیکھ کران کی آئھوں جس چکا چوند آگی اور ان کی عمری کے قائل اور ان کے ذریعے سے شفا کے طالب ہوئے۔ پہلے ہوئے۔

(اے بادشاہ!) حاصل کام ہے کہ جوابرات کے نزائے کا مالک تو بدھ تھا۔ خزانہ دین ہے۔ انواع و اقسام کے جوابر وراصل حکمت کا کلام ہیں۔ بدعمد اور خائن تیرے پیشوایان بن پرست ہیں ان لوگوں نے اصلی جوابرات میں کانچ اور شیشے کے جو تیلینے ملائے ہیں وہ ان کا جھوٹا کلام ہے جو تجھ پر اثر کر گیا ہے۔ امانت دار وہ لوگ ہیں جو تیرے نزدیک اس لئے برے ہیں کہ بے زاید اور صاحب تقوی ہیں اور ان لوگوں نے جن اصلی اور ناور جوابرات کو برعہدوں اور خائزں سے واپس لیا ہے ہے وہ حکمت ہے جس کو تو نے اور تیرے پیشوایان بدعمدوں اور خائزں سے واپس لیا ہے ہے وہ حکمت ہے جس کو تو نے اور تیرے پیشوایان برعہدوں اور خائزہ میں ملا دیا ہے" (صفحہ کا آیا ۱۹۱)

تشرو کے اس تمثیل سے جو خود ہوز آسف بیان کر رہے ہیں چار چیزیں فابت موتی

اول سے کد بوز آسف جس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے تنے وہ گوتم بدھ کا پیروکار تھا خود گوتم بدھ تسیں تھا۔

دوم ہے کہ یہ بادشاہ بت پرست تھا اور آرک الدنیا اور راہیوں کو اذیتیں دے دے کر قتل کروا یا تھا۔ یہ راہب اور آرک الدنیا لوگ بدھ ندہب کے لوگ ہرگز شیں ہو سے کے کیو کلہ بدھ راہیوں کو تو وہ عزت رتا تھا اور اپنے اننی بیٹیوایان ندہب کے زیر اثر تھا جیسا کہ یوز آسف نے اے مخاطب کر کے بیان کیا تھا۔ یہ آرک الدنیا دراصل ہندوستان میں آباد نیک نفس اور پاکباز یمودی تھے جو اس بت پرست باوشاہ کے غیظ و غضب کا شکار موری تھے۔

سوم بیر کہ اس بادشاہ اور اس کے بیشوایان ند مب نے مردور کے گراہ لوگوں کی طرح کو تم بدھ کی حقیق اور پاکیزہ تعلیم میں اپنی خود ساختہ اور شرکیہ تعلیم کی آمیزش کردی تھی جسے بوز آسف جھوٹے گئیوں سے تنبیہ ویتے ہیں۔

چمارم یہ جیساکہ آگے چل کریں فابت کوں گا یوز آسف تمثیلوں میں کلام کرتے تعے چنائچہ اس تمثیل ہے بھی یمی ظاہر ہو آ ہے اور یہ خصوصیت معزت می این مریم کی تقی اس سے فابت ہو آ ہے کہ یوز آسف اور می این مریم آیک ہی مخصیت کے دو نام

## دوسو کنیں

حضرت مسيح لے اپنے ایک شاگر دکو رموز معرفت سے آگاہ کرتے ہوئے فرایا:۔

دنیا اور آخرت دو ایسے گریں جو ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں کوئی مخض

بیک وقت دونوں کو پوری طرح آباد نہیں کر سکتا اور نہ دونوں کو یک جا کر سکتا ہے۔ اس

کی مثال الی ہے جسے کوئی مخض دو الی سوکنوں کو جن کے درمیان سخت عداوت ہو آیک

گریس اور آیک طور سے نہیں رکھ سکتا ہی بالکل یمی حال دنیا اور آخرت کا ہے البت
دونوں میں فرق بیہ ہے کہ آخرت فراخ دل واقع ہوئی ہے اور سل الحصول ہے اس کی راہ

آسان ہے اور اس کے دروازے ان لوگوں کے لئے کھلے ہوئے ہیں جو اس کی راہ اختیار

کرنا چاہج ہوں اور دنیا ہے جو اس کی دشمن ہے بیچے رہیں۔ دنیا تک دل ، بینیل ، نا آشنا اور منحوس ہے اور اس کی راہیں بہت تک اور دشوار گذار ہیں اور اس کے طالب اس پر ایسے فدا اور دلدادہ ہیں کہ اے حاصل کرنے کے لئے کوئی کرد فریب سٹک دلی اور بد بختی ایسی نہیں جو ان کے جھے ہیں نہ آتی ہو جبکہ دنیا پر لات مار نے اور اس کی آلودگیوں ہے اپنا رامن محفوظ رکھنے والے اپیا نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہو آ ہے کہ دنیا کے بندے آخرت کے ذریعے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لائی بظاہر آخرت کے طالب ہوتے ہیں گر ان کا حقیق مطمع نظرونیا ہوتی ہے گر ایسے لوگوں کو دنیا بھی منہ نہیں لگاتی۔ پھر دنیا کے مزاج ہیں میں نہیں ہی ہے۔ یہ کڑے پہنانے سے پہلے نگا کر وہتی ہے ، خوش حال بنانے مزاج ہیں کھید ہیں بھرے اس بر طرہ یہ کہ جب دنیا اسے نہی بھرے کوئی سے ، خوش حال بنانے سے سلے مطل بالیے کی بھرے کوئی سے زیادے ہیں کھید ہیں بھرے میں بر مرہ یہ کہ جب دنیا اسے کی بھرے کوئیا سے ذیئت

مزاج میں کمینہ پن بھی ہے۔ یہ گرے پہنانے سے پہلے نگا کر دہتی ہے، خوش حال بناتے

ہے پہلے برحال بنا لیتی ہے، اس پر طرویہ کہ جب دنیا اپنے کسی بندے کو لباس سے ذمنت

دیتی ہے تو دو سرے سے چھین کر اس کو نگا کر دیتی ہے اور اسے وہی پچھ عطا کرتی ہے جس

کے جانے کا داغ دو سرے کو دیتی ہے۔ اس کے باوجود اس کا کوئی سلوک پورا اور کوئی

احسان کال نہیں ہوتا۔ وہ اپنا دیا ہوا واپس لے لیتی اور اکھا کیا ہوا بھیر دیتی (منتشر کر دیتی)

ہے، بنایا ہوا ڈھا دیتی ہے، نئے کو پر انا کر دیتی ہے، ہرے کو خشک بلند کو پست متدرست کو

ہار اور زندہ کو مردہ کر دیتی ہے۔

# جنگل اور باغ کی تمثیل

اب ایک جمثیل سنو! ایک جگل ہے جو ہر طرف سے مختلف حوادث میں گرا ہوا ہے اس کے اندر ہر طرف بخبر زمین ہے ور دور وال پائی کا نام و نشان نہیں۔ اس جگل پر خونوار درندوں کی شندل چوروں جفا کار شیطانوں اور نڈر انچوں کی حکومت ہے اس کی ہوا جملا دینے والی ہے۔ اس جگل کے درمیان ایک بلغ ہے جس کی چہار دیواری اتنی بلند ہے کہ اے دیکھتے جی بھائدنے کا ارادہ کرنے والے کی ہمت جواب دے جاتی ہے اس کا ایک بھائل ہے در میان ایک بلغ میں موہ دار درخوں کی افراط ایک بھائل ہے در میان افراط کے اس باغ میں میوہ دار درخوں کی افراط

پانی میں پھینک دیتے ہیں جہال موت اور غرقابی کے سوا اور پھھ شیں۔

المفر سوکے: (یہ تمثیل بیان کر کے خود حضرت میں اس کی یوں تشریح کرتے ہیں کہ) وہ جنگل تو یہ دنیا ہے جس میں طرح طرح کی بلائیں اور آ فیں ہیں اور باغ وہ تھوڑا ساعیش و آرام ہے جو دنیا میں رہنے والوں کو عارضی طور پر دیا گیا ہے۔ اس جنگل کی ایک جانب جو کشت زار و مرغزار ہے وہ ٹیکو کاروں کی جگہ ہے اور زہریلا سمندر بدکاروں کا ٹھکانہ اور آخرت کا گھرہے۔ (صفحہ نمبر ۴۹ آنمبر ۹۹)

### نافرمان سیاہیوں کی تمثیل

حفرت می ایک شزادے کو نسیحت کرتے ہوئے ایک تمثیلی بیان کرتے ہیں:-ایک بادشاہ نے اپنا لفکر وشن کے ملک پر حملہ کرنے، کے لئے روانہ کیا ساتھ ہی اے خطرہ پیدا ہوا کہ عمار دعمن کمیں اس کے لشکرکے افسروں اور سپاہیوں کو تو ژکر اپنے ساتھ نه لما لے چنانچہ اس نے انہیں واضح اور مناسب بدایات دینے کے بعد ان کے اہل و حیال اور اموال میں سے ایس چزیں ضانت کے طور پر اپن تحویل میں لے لیں جن کی وجہ سے اس کی فوج کے لوگوں پر اس کا دباؤ قائم رہے اور وہ دشمن سے ملنے سے پہلے سوبار سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے انہیں بتا بھی دیا کہ تم میں سے اگر کمی نے ہم سے سرکشی یا بغاوت کی تو یاد رکھو کہ اینے مال سے بھی ہاتھ وجو بیٹے گا اور اہل و عمال ے بھی۔ اس کے بر عکس جو افسراور سابی حاری اطاعت و فرمانبرداری کریں گے اور جان تو ژ کر لڑیں گے وہ انعام و اکرام ہے ملامال کر دینے جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے فوج ے عمد لیا کہ جب تم وحمن پر غالب آ جاؤ تو اس کے سیابیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر قید کرلینا مگران میں مل جل کر ہرگز مت رہنا۔ پس جو لوگ قول کے سے تھے 'جنہیں ائی زبان کا پاس تھا اور وفاداری کا احساس تھا وہ تو مخاط رہے اور وہی کیا جس کا انہیں ان کے باوٹلونے علم دیا تھااور اس چیز کے قریب بھی نہ گئے جس کی ممانعت کی گئی تھی گر جو بدعمد اور نافرمان تھے وہ بادشاہ کے دشمنوں سے شیر و شکر ہو گئے اور اسمی میں رہنے لگے ہے 'صاف و شفاف پانی ہے اور محمندی اور خوشگوار ہوا چکتی رہتی ہے۔ ہر طرف گھنا سائے ہے۔

اس خلک اور ہے آب و گیاہ جنگل ہے پرے ایک طرف سرسز کشت زار اور ہرا بھرا

مرغزار ہے جو لوگوں ہے خوب آباد ہے۔ دو سری جانب ایک زہریلا سمندر ہے جس جس

اثوبا نما گرچھ ہروقت زہرا گلتے رہتے ہیں اور ہروقت گرم ہوا کے جھڑ چلتے رہتے ہیں۔

اس جنگل ہے باہر نکلنے کے صرف یمی دو راستے ہیں۔ اس جنگل ہیں جو باغ ہے اس میں لوگوں کا

بہت تھوڑے ہے لوگ ہیں اور اس کے باہر جو بے آب و گیاہ جنگل ہے اس میں لوگوں کا

بہت بوا جمع ہے۔ اس جنگل کے در میان جو باغ ہے اس میں پچھے ایسے لوگ ہیں جو ہروم

اس میں ہے باہر نکلنے اور رنج و عذاب میں پڑنے کے لئے اس خاطر تیار ہیں کہ کسی طرح

اس سرسز کشت زار و مرغزار تک پنج جائیں جو لوگوں سے خوب آباد ہے۔ اس باغ میں

بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک اس سے باہر نکلنے کے برابر کوئی اور رنج اور

عذاب بی نہیں۔

بو لوگ باہر جنگل میں ہیں اب ان کی بات سنو' ان کی دو قتمیں ہیں یا یوں کمو کہ ان
کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک تو دہ لوگ ہیں جو اس سرسز کشت زار اور ہرے بحرے مرغزار
میں جانے کے لئے اس غرض سے جتاب و بے قرار ہیں کہ اندر جاکر کھائمیں پیٹیں اور سبزہ د
مرغزار کی بمار دیکھیں۔ دو سرے دہ لوگ ہیں جو اپنی جگہ پر خوش و مطمئن اور اس مخفس
کی تلاش میں ہیں جو انہیں اس آسائش اور فراخ حالی کی جگہ پنچادے۔ یہ باغ بادشاہ کی دہ
مخفوظ جگہ ہے جہاں دہ بھشہ اپنے معتبر نائبین کو بھیج کر س کا انظام کرا آ ہے۔ یہ نائبین
بیاغ میں موجود ان لوگوں کو باہر شیس نکالتے جو بگاڑ اور فساد پیدا نہیں کرتے ای طرح باہم
دالوں میں سے جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نہ کچھ تو ڈاپھو ڈاپ اور نہ فتنہ د فساد
کیا ہے انہیں دہاں سے نکال کرباغ کے اندر پنچا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس باغ کے اندر
دالوں میں سے جنہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ب راہ ردی افقیار کی' اسراف سے کام لیا
دور اپنی صد سے بڑھ گئے انہیں باہر نکال دیتے ہیں۔ اس طرح باغ سے باہر دالوں میں سے
دنہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچھ بگاڑا ڈھایا اور خرابی کی ہے انہیں اٹھا اٹھا کر ذمین پر
جنمیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچھ بگاڑا ڈھایا اور خرابی کی ہے انہیں اٹھا اٹھا کر ذمین پر
جنمیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچھ بگاڑا ڈھایا اور خرابی کی ہے انہیں اٹھا اٹھا کر ذمین پر
جنمیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچھ بگاڑا ڈھایا اور خرابی کی ہے انہیں اٹھا اٹھا کر ذمین پر
جنمیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچھ بگاڑا ڈھایا اور خرابی کی ہے انہیں اٹھا اٹھا کر ذمین پر

اس لتے بادشاہ الگ ان پر ناراض ہوا اور گھر بار اور آل اولادے الگ محرومی الصانی پرنی۔ (صفحہ نمبر۱۰۲)

آتشر می کے:۔ اس حمثیل میں بادشاہ کو اللہ تعالی سے اور غنیم کو شیطان سے تھید دی می ہے۔ لنگر اندانوں کی وہ جماعتیں ہیں جنہیں بادشاہ (اللہ تعالی) نے شیطان اور اس کے لئکر سے جنگ کرنے کا بحم دیا ہے اور ٹاکید کی ہے کہ جب ان سے مقابلہ ہو تو ان کے ماجھ زمی کا سلوک مت کرنا اور نہ اپنے دل میں ان کے لئے زم گوشہ رکھنا آگر تم شیطان اور اس کی ذریت کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان سے راہ و رسم برحاؤ گے تو یہ جہیں اپنے رنگ میں رنگ میں رنگ لیں گے اور تم نہ صرف ہلاک ہو جاؤ کے بلکہ (باوشاہ) مالک حقیق کی نافر بانی کے بھی مرتکب ہو گے۔ ہی مضمون قرآن حکیم میں قصہ ء آدم و البیس کے رنگ میں بیان کیا گیا چھ سوسال کے بعد وہی میں بیان کیا گیا چھ سوسال کے بعد وہی مضمون قرآن کرتے مازل کرنے والے خدا نے آیک دو سرے لطیف پیرائے میں زوادہ وضاحت اور خوبصورتی ہے بیان کروا دونوں کا فیمادی تصور آیک ہی ہے۔

## پالتو ہرن کی کمانی

ایک تمثیل سنو ایمی شری ایک معزز امیرربتا تھا اس کے کمن بیچ نے ایک ہرن پالا اور اے اپ آپ ے اتا ہلا لیا کہ نہ لڑے کو ہران کے بغیر چین آ آ تھا اور نہ ہرن لؤکے کو ہران کے بغیر چین آ آ تھا اور نہ ہرن لؤکے کے بغیر آرام پا آ تھا گر اس کے باوجود ہرن اپنی فطرت اور جبلت کے ہاتھوں نگ بھی تھا اور اس کا ول جنگل میں جانے کے لئے نڑپا رہتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا؟ گر والے عاقل تھے جو بلی کا وروازہ کھلا تھا ہرن کے سریس آوارگی کا پچھ ایسا سودا سایا کہ جنگل کی راہ لی۔ وہل جنچ بی اے ہرنوں کی ایک ڈار دکھائی دی۔ مت کے بعد اپنے ہم جنوں کو دیکھتے بی دل قابو سے کل گیا اور دیوانہ وار ڈار کی طرف دو ڑا اور اپنے ساتھوں سے جا کہ جبکل کے ان ہرنوں نے اس نے ہرن کو دیکھا بظا ہر تو وہ انہیں ہرن بی نظر آیا گر اس کی چال ڈھل اور طور طریقے بدلے ہوئے پاکروہ اس سے بحث کے اور بھاگنے گے گر پھر

اس کی ظاہری بناوٹ اور شکل و صورت و کیے کر اور سے سمجھ کرکہ آخر یہ امنی کی جنس کا فرد

ہر رک گئے دونوں طرف سے آشائی اور طنساری کا اظہار ہونے لگا اور دونوں ایک
دوسرے سے بانوس ہو گئے۔ کچھ دیر شک اپنے ہم جنسوں ہیں رہنے اور جگل ہیں چرنے
گھر والوں کی نظر بچی اور اس نے جنگل کی راہ لی' پچھ وقت ہم جنسوں ہیں گذارا' اچھا کووا'
کھر والوں کی نظر بچی اور اس نے جنگل کی راہ لی' پچھ وقت ہم جنسوں ہیں گذارا' اچھا کووا'
چرا چگا اور گھرواپس آگیا۔ اگر چہ لڑکا بھی اور اس کے گھروالے بھی ہمرن کی اس عادت سے
واقف ہو گئے تھے گرچو نکہ وہ جلد لوٹ آ نا تھا اس لئے روک ٹوک شیس کرتے تھے۔ اوھر
ہرنوں کا ربع ثر بھی مدت تک اس جنگل ہیں رہا ناکہ یہ پالتو ہمرن آکر ان سے مل لیا کرے
اور اپنی فطری تشکی بجھالیا کرے کیونکہ آگ وہ یہ جنگل چھو ڈکر کی دور دراز کے جنگل ہیں
اور اپنی فطری تشکی بجھالیا کرے کیونکہ آگ وہ یہ جنگل چھو ڈکر کی دور دراز کے جنگل ہیں
دانہ اور اپنی فطری قریم ہمن بجٹک ہو ہو کر انہوں نے وہاں مزید قیام کا ارادہ ترک کر دیا اور
دانہ اور پائی وغیرہ ختم ہو گیا تو مجبور ہو کر انہوں نے وہاں مزید قیام کا ارادہ ترک کر دیا اور

ایک روز بھے ہی وہ پالتو ہرن اپنے ووستوں ہے۔ طنے کی خرض سے جنگل میں پہنچا ا ہرنوں کی اس ڈار نے زقدیں بحریں اور بمکک دو ڑتے ہوئے ایک دو سرے سرسزو شاداب جنگل میں جا محمرے اپنے ساتھ اس پالتو ہرن کو بھی لیتے گئے اور اس سے کھنے گئے اب ہر روز بیس آ جایا کو اور اپنے دوستوں کی رفاقت میں رہ کر اپنی آ بھیس فھنڈی کر لیا کو گر اس روز جب ہرن بہت دیر ہے گھر دالیں پہنچا تو امیراور اس کے گھر والوں کو ظر پیدا ہوئی اور سوچنے گئے کہ اپنے ہم جنسوں میں رہ کر کسیں سے پورا وحثی نہ بن جائے اور گھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دے۔ آخر امیر نے ایک ہوشیار شخص کو بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ ہرن کمل جاتا اور کیا کرتا ہے۔ اس شخص نے جاکر سادا پید و سراغ لگا لیا اور واپس آ کر امیرے سب احوال کمہ سایا۔ دو سرے روز امیر نے بہت سے شکاری کے اور تیرانداذوں کی ایک جماعت تیار کی اور جب ہرن گھرے جنگل کی طرف روانہ ہوا تو ہیہ بھی اس کے پیچھے چیچے چالے چال کو دی اور جب ہرن گھرے جنگل کی طرف روانہ ہوا تو ہیہ بھی اس کے

اندازوں نے انہیں چاروں طرف سے محمرایا۔ جنگلی برن نزی کے گے اور پالتو برن کر فقار بوا اور اسے گر میں لا کر مضبوط رس سے باندھ دیا گیا باکد دوبارہ جنگل کا رخ ند کرنے یائے۔ (صفحہ نمبرد۱۰۵ تا صفحہ نمبر۱۰۷)

آتشری نے اس تمثیل میں حضرت میے "نے پالتو برن کو نفس انسانی سے تثبیہ دی ہے اور جنگلی برنوں کو غیر مہذب شوات انسانی سے ' حضرت میے " بمیں اس تکتے سے آشنا کرتے ہیں کہ انسانی نفس تربیت کا محتاج ہے اس کی جبلت میں بے قیدی اور سرکٹی کا مادہ رکھا گیا ہے اس جب بھی موقع ملتا ہے یہ اپنی اصل کی طرف لوشح کی کوشش کرتا ہے بہن ضروری ہے کہ اس پر کڑی نظر رکھی جائے اور ان طاقوں اور جذبات کو ذرائ کر دیا جائے جو اے گراہ کرتے ہیں۔

#### حكمت كاسرچشمه

تم نے دیکھا ہو گاکہ جو لوگ چار پائے اور پرندے پالتے ہیں تو ان سے کام لینے کے اشارے کئے اشیں سدھاتے ہیں' انہیں چلانے' آگے بوھانے اور روکنے کے لئے پچھ اشارے اور آوازیں مخصوص کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نا سجھ جانور ان کی زبان اور ان کا کاکام نہیں سمجھ سکیں گے ہیں وہ ان سے ان اشاروں اور آوازوں سے کام لیتے ہیں۔ یکی حال باوان انسان کا ہے جو بہت سے امور میں مجبور بھی ہے' وہ کلام ربانی اور پیغام ملائکہ کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکیا جب تک (ربانی لوگ) اپنے نطق کے ذریعے ملائکہ کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکیا جب تک (ربانی لوگ) اپنے نطق کے ذریعے سمجھ اسمین یا آواز کی بائد ہے اس وی اور اس وی اور اس اس کی جون کے ذریعے ہیں۔ یکی آواز اس وی اور اس اس اس اس کی خوان یاد رکھتے ہیں۔ یکی آواز اس وی اور اس اس اس اس اس کے ذریعے اللہ تعالی انسان کو واقف کرنا چاہتا ہے۔ پس آواز کو حکمت کا جم اور خود حکمت کو آواز کی جان سمجھنا چاہئے۔ جس طرح انسان کے جم می تعظیم اور عزت اس روح کی وجہ سے کی جاتی ہے جو اس کے جم میں مقیم ہوتی ہے ای طرح آواز یاکلام اور اس کے موضوع کی تعظیم و تحریم اس حکمت کی

وچہ سے ہوتی ہے جو اس میں پوشدہ ہوتی ہے۔ گویا حکت کی باتی بلند مرتبہ اور باطل پر حکراں ہوتی ہیں۔ حکمت کی دیثیت محمراں ہوتی ہیں۔ حکمت کی دیثیت دنیا میں عادل حکراں کی اور آخرت میں سچے گواہ کی ہے کہ یہ اجھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے باز رکھتے ہیں۔

(یاد رکھو) جموئی باتوں میں کچھ زور اور طاقت نہیں۔ وہ نہ تو تحکت کے سامنے تھمر

کتی ہیں اور نہ تحکت کی تلاش میں رہنے والوں کا مقابلہ کر کتی ہیں۔ جس طرح سامیہ

آقاب کے سامنے اور رات آقاب کی کرنوں اور اس کی روشنی کے مقابلے ہیں نہیں تھمر

کتی۔ اندان میں اتی طاقت نہیں کہ وہ تحکت (تحکمت اللی) کی تہد تک پہنچ سے بال اپنے

دل کی استعداد اور قابلیت کے مطابق وہ تحکت کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جس طرح تحکمت

دل کی استعداد اور قابلیت کے مطابق وہ تحک کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جس طرح تحکمت

می شعاعوں کے وسیلیے سے آسانی اور زمنی چیزوں تک راہ پاتا ہے ای طرح تحکمت

کی شعاعوں کے وسیلیے سے آسانی اور زمنی چیزوں کی اہلیت و ماہیئت تک (حسب

استعداد) پہنچ سکتا ہے۔ تحکت کو ایک بادشاہ سمجھو جس کا چرہ تو آ تکھوں سے او جسل ہو گمر

اس کے ادکام صاف دکھائی دیتے ہوں یا آبھیں سمجھو کہ ان کی ظاہری صورت و ہیئت تو

نظر آتی ہے گروہ اجزائے ترکیبی نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں جن سے آبکھ میں دیکھنے کی

ملاحیت پیدا ہوتی ہے یا اس کی مثال وہ ستارے ہیں جو انظر تو سب کو آتے ہیں گر ان کے ملاحیت پیدا ہوتی ہے یا اس کی مثال وہ ستارے ہیں جو انظر تو سب کو آتے ہیں گر ان کے ملاحیت بیدا ہوتی ہیں جو علم الافلاک اور ستاروں کی ہیئت اور حقیقت سے وہی ہوتے ہیں۔

(یاد رکھو) دنیا ہے بے رغبتی محمت کی باتوں میں سب سے بڑی اور بزرگ ہے۔ یہ عمدہ خزانوں کی کنجی اعلیٰ مکانوں کا دروازہ اور اونچے درجوں کا زینہ ہے۔ یہ کا چشمہ ہے کہ جس نے اس کا پانی پیا وہ مجھی نہیں مرے گا اور بیاریوں کی الیمی دوا ہے کہ جس کی طلق ہے از گئی وہ قیامت تک بیار نہیں ہو گا لیکن جو محف اس کا الل نہیں اور جس می ساس کو قبول کرنے کی استعداد نہیں اگر وہ اس بتصیار ہے مسلح ہو گا تو اپنے آپ جس میں اس کو قبول کرنے کی استعداد نہیں اگر وہ اس بتصیار ہے مسلح ہو گا تو اپنے آپ بی کو زخمی کرلے گا۔ جب اس لباس کو وہ محفی زیب تن کرے گا جس کے لئے یہ تیار

#### ہے اور مروبھی- (صغہ نمبر ۵۰ ماصغہ نمبر۵۵)

## بإدشاه كاباغي ونافرمان سفير

حضرت مسئ اور ہندوستان کے ایک بت پرست راجہ کے درمیان محقکہ ہوتی ہے۔
راجہ جناب مسئ کو بت پرسی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا اور دنیا اور اس کی
لذتوں کا خوگر بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو طرح طرح کے لالج دیتا اور امور مملکت میں اپنا شریک
بتانے کی چیش کش کرتا ہے حتی کہ اپنا ولی حمد اور جانشین بتانے کا وعدہ کرتا ہے مگر جناب
مسئ اس کی ہرچیش کش کو محکراً دیتے ہیں اور اس کے سامنے ایک تمثیل بیان کرتے ہوئے
فراتے ہیں:۔

(اے راجہ!) میرا اور آپ کا حال اس فیرے مثابہ ہے جے پادشاہ نے ایک ماتحت راجہ کے پاس ایک پیغام دے کر بھیجائی دراصل ایک بھم تھاجو ماتحت راجہ کے نام جاری کیا گیا تھا۔ جب سفیر راجہ کے پاس پنچا تو اس نے اس کی بہت عزت و بحریم کی اور اے وہ مقام دیا جو خود بادشاہ کے دربار میں بھی اے حاصل نہ تھا۔ اس کی خاطر مدارت کرنے کے بعد راجہ نے تعقلا شروع کی اور اس سے کما کہ اگر تم پادشاہ کے بھم کو ملتوی رکھو اور اس کے پاس واپس جانے کی بجائے میری ملازمت اختیار کر لو تو میں جہیں وہ عزت و مرجہ اور انعام و اگرام دول گاجو تممارا آتا تہیں ہرگز شمیں دے سکا۔ چنانچہ سفیر عزت و مرجہ اور انعام و اگرام دول گاجو تممارا آتا تہیں ہرگز شمیں دے سکا۔ چنانچہ سفیر لائح میں آگیا اس نے راجہ کی بات مان کی اور بادشاہ کی نافرانی اور اس سے قطع تعلق کر وجیں رہ پڑا۔ جب بادشاہ کو حالات کا علم ہوا اور سفیر کی غداری کا حال معلوم ہوا تو اس نے سفیر کی جائیداد ضبط کر کی اس کے اہل و عمال اور عزیز دشتہ داروں کو قید میں ڈال دیا۔ نے سفیر کی جائیداد ضبط کر کی اس کے اہل و عمال اور عزیز دشتہ داروں کو قید میں ڈال دیا۔ راجہ کے پاس بنچ تو اس نے سفیرے نہ صرف آئیسیں بھیرلیں بلکہ خود کا گر کر اے شاہی فوج کے کا فدر کے حوالے کر دیا۔

یہ ممثل بیان کرے حضرت میج" نے راجہ سے کماکہ اے راجہ اکیا میں اس سفیر کی

شیں کیا گیا تو وہ نگائی نظر آئے گا۔ یہ وہ نور ہے جس سے اندھا پن دور ہو جا آ ہے اور وہ روش دلیل ہے جس کے بعد پھر کسی دوسری اس کی حاجت و ضرورت شیں رہتی۔

حفرت مسيح" ، بوچها كياك كياايا بحى . ، ب كد كوكى فخص حكمت كى باتيس من كر من لیتا ہے لیکن ایک رت تک ان کی طرف توجہ نیس کر آگر پر کمی وقت ان کی طرف منوج ہو جا آ ہے۔ حفرت مح فے جواب ویا کے" ال حکمت کے معالمے میں لوگوں کا اکثر يى طل ہو آ ہے۔ اس كى مثل اس گذريك كى كى ہے جو جنگل ميں بكراں چات كو جايا كرنا ہے اور بھي اس كاگذر كى چشے كے پاس سے ہونا ہے اگرچہ اس چشے پر اس كى نظر ردتی ہے مگر اس کی طرف توجہ نئیں کرنا لیکن اید زمانے کے بعد اے اجاتک یاد آجاتا ہے کہ فلاں مقام پر اس نے ایک چشمہ دیکھا تھا تو وہاں جاکر اس کا منہ کھو آبا اور اس کے ارد گردے مٹی ہٹا آ اور خس و خاشاک کو دور کر آئے تب اس سے پانی جاری ہو جا آ ہے۔ اس پانی سے وہ خود مجمی تفع اٹھا آ ہے اور دو سرے لوگ مجمی فیضیاب ہوتے ہیں۔ یکی حال عمت کی تلاش و جبتو کا ہے اور اس کی مثل بھی زمین سے پائی نکالنے کی ہے۔ حکمت کی بعض باتیں تو ایس ہیں جو آسانی سے سجھ میں آستی ہیں اس لئے وہ پانی کے چھے یا آبشار کی مثل ہیں اور بعض باتیں کی قدر دقت کے بعد معلوم ہوتی ہیں یہ حالت اس کنویں کی طرح ہے جس کا پانی دو ایک ہاتھ نیچ ہو اور بعض باتیں بہت زیادہ وقت اور مشکل کے بعد معلوم ہوتی ہیں جن کی مثل اس مرے اور عمیق کویں کی ماند ہے جس کا پانی گزول دور موتا ہے اور بعض باتس نمایت ہی وقتی اور اہم میں جو قهم سے بالا میں اور بداس اندھے كنوس كى ماندوس جس بين بانى كاية بي نهيس لكتا"-

(یہ کلتہ بھی پیش نظرر کھو کہ) اس پانی کے مراتب بھی جداگانہ اور ایک دو سرے سے مخلف ہیں۔ مثلاً کمی کنویں کا پانی قریب ہوتا ہے گریشا اور فحنڈا نہیں ہوتا اور سمی کنویں کا پانی قریب بھی ہوتا ہے اور نمایت شریب بھی اور سمی بیں دونوں باتیں (خوبیال) نہیں ہوتیں یعنی ایک تو پانی دور بھی ہوتا ہے اور اوپر سے گدلا اور کھاری بھی اور اس کے بر عکس بعض میں تیزوں خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں لینی پانی قریب بھی ہوتا ہے شریس بھی ہوتا

طرح خطرے میں نہیں ہوں۔ کیا آپ جھے ان قاصدوں کے ہاتھ سے بچالیں گے جو اپ حقیقی بادشاہ (رب العالمین) کی نافر مائی اور اس سے بغادت کی صورت میں جھے گر فآر کرنے کے لئے بھیج جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کے لئے بھیج جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جس کے لئے بھیے میری اس حالت سے باہر کر دیں اور جھے کھڑدا دیں گے کیونکہ آپ جس بھی اور اقتدار کا دعوئی کرتے ہیں آس پر خود آپ کو بھی بھروسہ نہیں۔

اے راجا! میں آپ سے کیا امید رکھوں۔ آپ نے تو خدا پرست زاہدوں کو میرے یاس سے نکال دیا اور لوگوں کو حکمت کی باتیں پھیلانے سے منع کر دیا ہے اس طرح آپ فے تو میری وہ حالت کر دی ہے جیسے کسی فض کو اندیشہ ہو کہ اس پر دعمن چڑھ دو ڑے گا لوث مار كر كے اسے باہ و برياد كردے كا چرواقعى دشمن اس ير حمله آور مو جائے اور اے گرفار کر کے ایے جگل میں چھوڑ دے جوبے راہ وبے نشان ہو'جس کا راستہ مدود ہو بلکہ رائے کے نثان تک منادیے گئے ہوں رہنما ار ڈالے گئے ہوں۔اس جگل میں پانی اور کھانا مفتور ہو' وہ فخص اپنی قوم اور اینے دوستوں سے جدا کر دیا گیا ہو اور ورندول میں چھوڑ ویا گیا ہو۔ آپ نے میرے ساتھ مجی دیبائی سلوک کیا مگر خدانے مجھ پر عنایت کی میری رہنمائی کی اور مجھے بچالیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے جو بوا فضل و احمان كرنے والا اور سب كو نفع كنچانے والا ب آپ ك ساتھ بھى نمايت عمده سلوك كيا اور آپ کے باغ میں وہ پورا پداکیا (لعنی حضرت میں کو جمیجا) جو آپ کے پاس اس خدائی قعت کو پھروالی لے آیا جس کی آپ نے ٹاقدری کی تھی اور آپ کے لئے اس دین کو زندہ کیا جے آپ نے نا پند کیا اور برا جانا تھا اور آپ کو حق کے بارے میں منتگو كرنے پر آبادہ كيا مخصريد كه ميرے ذريع سے آپ بروين و معرفت كى بهت ى باتيں مجلیں (پس مناسب ہے کہ آپ جھے تبول کرلیں۔ مرتب) (صفحہ ۱۳۰ آ ۱۳۳۱)

عنقار ندے کی تمثیل

(مفرت منح فرماتے میں کہ عنقا نامی پرندے اور اس کے بچوں کی) تمثیل سنوا میں

نے سا ہے کہ جب گوتم بدہ نے اپ وطن کے لوگوں کو وہ باتیں تعلیم کردیں جو خدا تعالی اس کی زبان سے لوگوں تک پہنانا چاہتا تھا تو وہ اپ وطن سے دنیا کی سیاحت کو لکلا انتائے سنر میں اسے موت آگی۔ ناگاہ ادھر سے عقانای پر ندے کا گذر ہوا۔ وہ اس کی لاش کو اٹھا کر اپنے بچوں کے پاس لے گیا اور اس ان کے درمیان تقیم کر دیا۔ اس کے بچوں نے اس کے جم کو حجہ رسدی کے مطابق کھالیا اور سب نیکو کاری 'رائی ' رحمیلی اور علم و حکمت کے پلے بن گئے۔ پس جس بچے نے اس کی آئیسیں کھائی تھیں وہ دو سرے بچوں سے کمت کے پلے بن گئے۔ پس جس بچے نے اس کی آئیسیں کھائی تھیں وہ دو سرے بچوں سے کمت کے پلے بن گئے۔ پس جس بچے نے اس کی آئیسیں کھائی تھیں وہ دو سرے بچوں سے کمنے لگا کہ اے میرے بھائیو! کیا جمیس بھی اپنی آئیسی کی اور بھلی چڑوں میں اتھیاز کر دہ بہ بو جس طرح میں اتھیاز کر دہ باور کیا تم بھی ان میں سے بری اور بھلی چڑوں میں اتھیاز کر دہ باو جس طرح میں اتھیاز کر دہ باور کیا تم بھی اور اس کے مقابلے میں ایک بے بس و عابز کینے ہونی کو بھی جو بادشاہ کو بھی دیکھنے لگا ہوں اور اس کے مقابلے میں ایک بے بس و عابز کینے ہونی کو بھی جو بادشاہ کو جھی دیکھنے لگا ہوں اور اس کے مقابلے میں ایک بے بس و عابز کینے ہونی کو بھی جو بادشاہ کو جھی دیکھنے لگا ہوں اور اس کے مقابلے میں ایک بے بس و عابز کینے ہونی کو بھی جو بادشاہ کو جھی دیکھنے لگا ہوں اور اس کے مقابلے میں ایک بے بس و عابز کینے ہونی کو بھی جو بادشاہ کو جھی دیکھنے دیا تھا ہوں ہے۔

جس نجے نے گوتم بدھ کے کان کھائے تھے وہ کنے لگا کہ میری ساعت بیں جیب تغیر
آگیا ہے اور جس طرح تجے اپنی بینائی پر تجب ہو رہا ہے اسی طرح بیں اپنی ساعت کی بتا پر
ان باتوں کو سخت بالپند کر رہا ہوں جو لوگوں کو بہت مرغوب ہیں۔ جھے سخت تجب ہو رہا
ہے کہ لوگ غربیوں اور باداروں کی درد ناک صدائیں اور عالموں کی پر تھیجت باتوں کو
چھوڑ کر ڈھول بابنوں کی آوازیں کیو کر سنتے ہیں۔ جس نجے نے گوتم بدھ کی ناک کھائی تھی
وہ بولا کہ تم دونوں نے جن باتوں کو تالپند کیا وہ تو اس بات کے مقابلے بیں بہت معمولی ہیں
جو جھے معلوم ہوئی ہے اور دہ ہے کہ وہ مردار جو ہماری غذا ہے جھے سخت قائل نفرت
محدوں ہوتی ہے اور بہت ناگوار گذرتی ہے یماں تک کہ جس درخت پر ہم بیٹھے ہیں وہ
ورخت بھی اس بدلو کی وجہ سے (لرز آدکھائی دے رہا ہے) جس نجے نے گوتم بدھ کی ذبان
کھائی تھی وہ بولا کہ یمی کیفیت میری زبان بی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ سچائی میں ایک لذت
اور شیری ہے کہ جموث کی تلخی اور بدمزگی اس کے مقابلے میں سخت قائل نفرت معلوم ہو
رہی ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ اب میں بھی جموث کا تصور بھی نہ کر سکوں گا۔

ہے۔ اب وہ بچہ بولا جس نے گوئم بدھ کا دل کھایا تھا اور کہنے لگا کہ بھٹنی ہاتیں تم لوگوں کو

جدا بدا حاصل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مجھ میں مجتمع ہیں اور ان کے علاوہ کچھ خاص باتیں مجی میرے علم میں آئی ہیں اور وہ یہ ہیں:۔

بیں زندگ کو بچ سیجنے لگا ہوں' موت کا مشاق رہتا ہوں' عاقبت کا علم حاصل کر چکاہوں اور جن ذریعوں سے حمیس بید سب باتیں معلوم ہوئی ہیں ان پر یقین رکھتا ہوں۔
اس پر سب نے یک زبان ہو کر کما کہ بچ ہے بغیر راہ نما کے راہ و منزل نہیں مل سکتی اور بلا سیجھے اوب نہیں آ سکتا اور بغیر پشوا کے زبد کائل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ان سب نے اس سے اس سے جس نے گوتم بدھ کا دل کھلیا تھا کما کہ پس تجھے لازم ہے کہ تو ہمیں ان باتوں کی تعلیم دے جو ہمارے علم میں نہیں چنانچہ اس نے ان سب کو گوتم بدھ کا وہ تمام علم سکھلیا جو اللہ تعالی نے دسے علم و معرفت جو اللہ تعالی نے اس سے بھی اس کی طرح صاحب علم و معرفت ہو گئے اور سب اس حقیقت پر متعق ہو گئے کہ دنیا کی لذتوں کو جو آسانی سے میسر آ جاتی ہیں چھوڑ دینا چاہئے اور آ خرت کی جبتو کرنا چاہئے۔

شام کے قریب عنقا شکار لے کر آیا اور بچوں کے آگے وال دیا اور رات گذار کر علی السبح روزی کی تلاش میں باہر فکل گیا۔ یمل بچوں نے اس شکار کو آپس میں تقیم کیا اور ہر پچر اپنا حصہ لے کر بہت دور جگل میں فکل گیا اور اسے پھینک کر آشیائے میں واپس آگیا۔ مدتوں تک یہ سب بچ ای طرح کرتے اور مردار کھلنے سے بچے رہے۔ آخر رفتہ رفتہ اس کا اثر ان کے جسموں پر فلا ہر ہونے لگا اور جب عنقائے دیکھا کہ بچے روز بدو لا فر و ناتواں ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے ان سے اس کا سب معلوم کیا اور پوچھا کہ تہیں کیا و ناتواں ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے ان سے اس کا سب معلوم کیا اور پوچھا کہ تہیں کیا ہو گیا ہو ہو گیا ہو تے جلے جا بو گیا ہو ہو گا وہ شہر کی زبان کھائی تھی دہ بولا کہ ہم دیلے اور کرور رہے ہوں نہ ہوں جب سے آپ نے ہمیں بدھ کا گوشت کھایا ہے ہم نے کوئی چیز زبان پر شہر رکھی۔ عنقائے پوچھا تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ بدھ کا گوشت کھانے سے ہم کے کوئی چیز زبان پر شہر رکھی۔ عنقائے کہ بدھ کا گوشت کھانے تھی اور پو نکیاں بل کھائے تھی اور پو نکیاں مل کھائے تھی اور پو نکیاں بل کھائے تھی دو بول کہ بدھ کا گوشت کھانے تھی کہ بدھ کا گوشت کھانے سے تم کو دہ نکیاں عاصل ہو گئی ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی اور پو نکیاں بل جائے کے بعد مردار کھا کر جم اپنی بدیوں اور برائیوں میں اضافہ نہیں کر کئے۔ بیہ من کہ نفظ جائے کے بعد مردار کھا کر جم اپنی بدیوں اور برائیوں میں اضافہ نہیں کر کئے۔ بیہ من کہ نفظ جائے کے بعد مردار کھا کہ بھی بی بدیوں اور برائیوں میں اضافہ نہیں کر کئے۔ بیہ من کہ نفظ

نے پوچھاکہ یہ جو تم روز بدز لاغرد ناتواں ہوتے جا رہے ہو اس کا کیا کیا جائے۔ بچل کے جواب دیا کہ اگر ہاری عاقب درست ہو بائے اور ہارے جم تحل جائیں تو یہ سودا منگا میں۔ منا یو لکہ خبردار اب ایک باتیں زبان پر نہ لانا درنہ بی بہت بری طرح تمہاری خبر اوں گا۔ بچوں نے جواب دیا کہ اگر ایک باتیں کرنا ہم پر لازم نہ بھی ہو تا تب بھی ہم بہت رفبت سے یہ باتیں اپنے اور لازم کر لیتے اگر اس طرح ہمیں رسوائی نصیب ہوتی جس میں معلی نے اور لازم کر لیتے اگر اس طرح ہمیں رسوائی نصیب ہوتی جس میں علمے لئے بہت راحت ہے۔ عنا نے پوچھاکہ جمعے بھی تو ہائو کہ ان باتوں بیس حمیس کون می راحت لئے بہت راحت ہے۔ بچوں نے کماکہ ساری راحت تو ای بیں ہے کونکہ رسوائی کے بعد بہت جلد (روطانی) لعیتیں مل جاتی ہیں۔

بچ ل کی ان باتوں پر عنقا کو بہت سخت خصر آیا اور اس نے ان باتوں کو بچ ل کی مرکشی پر محمول کیا اور بیجوں سے مار مار کر ان کا بھیجا نکال دیا اس طرح آیک آیک کر کے وہ سارے کے سارے مرگئے۔ یہ دکھے کروہ سخت غم ذدہ ہوا' اس کا دل بھٹ گیا اور خو اس نے بھی جان دیدی۔ اس وقت سے یہ کملوت چلی آتی ہے کہ عنقا کے بیچ نہیں ہوتے (یعنی اس نام کا پرندہ اب معددم ہو چکا ہے آئے گئے اسے عنقا کتے ہیں۔ عنقا کے معنی ہیں رہی کا وجود نہ ہو۔ مرتب) (صفحہ نمبر ۱۳۳ ما معجمہ نمبر ۱۳۳ ما

النظر ( کی اس سے مقبل اس حقیقت سے پردہ افعائی ہے کہ مماتما بدھ حضرت میج اسکے پیش رد اور آپ کے نقیب کے طور پر ہندو ستان میں مبعوث ہوئے تھے اور حضرت آب کا کا در ران سیاحت فوت ہو گئے تھے۔ اس مختیل نے یہ بھی جابت کر رہا کہ اس کتاب (کتاب بوز اسف و بلو ہر) کی رد سے بھی حضرت می اور گوتم بدھ دد مختلف مختصیتیں تھیں۔ چتانچہ حضرت می گوتم بدھ کو خدا کافر ستادہ اور مامور قرار وے مختلف مختصیتیں تھیں۔ چتانچہ حضرت می گئی ملک ہندوستان میں مبعوث ہوئے تھے۔ رہے ہیں۔ جو آپ کی آمد سے (قریباً بانچ سو سل) کیل ملک ہندوستان میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس مختیل میں عقارِ ندے سے وہ سیاتی رہی تھی جس طرح عقارِ ندے کا نام بی بام رہ کیا بدھ کے مانے دوال سے جاتی رہی تھی جس طرح عقارِ ندے کا نام بی بام رہ کیا ہدھ کے میرو کار

میرے سبب سے زندہ رہے گا"۔ (او حناکی انجیل باب نمبرا آیت نمبر۵۵ آ نمبر۵۵)

یمال حضرت میج "ای شاگردول کو اینا گوشت کھانے اور اینا خون پینے کی وعوت وے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ "میرا گوشت کھانے والا ابدی زندگی پالے گا"۔ ظاہر ب کہ اس سے مراد حضرت میج "کا ظاہری جم تو نہیں ہو سکتا نہ خدا کے نبی آدم خوری کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ پس شلیم کرنا پڑے گا کہ یہ عشیلی زبان ہے اور اس سے مراد حضرت میج " کے روحانی جم یعنی آپ کی تعلیم سے فیض حاصل کرنا ہے۔ بالکل ای طرح حضرت میج " نے ہندوستان تشریف لا کر جو تمثیل بیان کی تھی اس میں بھی عشیلی عنقا کے تمثیلی میں کھیا تھا بلکہ ان کے روحانی جم سے فیض حاصل کیا جی اس میں جم سے فیض حاصل کیا تھا۔ اس سے صاف طور پر جابت ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں حمثیلیں ایک ہی شخصیت نے بیان کی تھی اور وہ حضرت میچ " نے ہیں شخصیت نے بیان کی تھی اور وہ حضرت میچ " نے۔

# مهاراجہ کے ہاتھوں یہودی زاہدوں کا قتل

تمثیل ہے کہ ہندوستان میں ایک بادشاہ گذرا ہے جس کا تام "حنیسر" تھا جو بدھ مت کا پیرو اور بہت ظالم حکراں تھا۔ بیر داجہ زاہدوں اور دین داروں کا بخت و شن تھا۔ بیر دین دار دراصل وہ یمودی تھے جو لہو و لعب 'بت پر سی اور دنیا داری ہے دور و نفور تھے اور سادہ اور مواحدانہ زندگی گذارتے تھے۔ اس ظالم بادشاہ نے چن چن کر انہیں قتل کوا دیا اور پھر اپنے وزیر ہے دریافت کیا کہ بتاؤ کیا اب بھی ہماری صدود سلطنت میں کوئی زاہد و پارسا باتی رہ گیا ہے؟ وزیر نے جس کا نام "راکس" تھا عرض کیا کہ چند زاہد ابھی موجود ہیں پارسا باتی رہ گیا ہو گراہ کر کے اپنا ہم خیال بنانے میں کوشاں ہیں۔ بادشاہ اپنے اس وزیر کو ہمراہ لے کر شاہی لشکر کے ساتھ ان کی حال میں روانہ ہوا۔ ان میں ایک مشہور یمودی زاہد در محبور یمودی کیا ہے۔ اس قتل کے معرفت میں کمال کو پنچا ہوا تھا۔ بادشاہ کے گھوڑ سوار زاہدوں کی

حق و صداقت سے محروم ہو چکے تھے ان کی زبان پر کوتم بدھ کا صرف نام باقی رہ کیا تھا دانوں میں اس کی تعلیم کا اثر باقی نہیں رہا تھا۔

پرندے کا گوتم برھ کے جہم کو اٹھا نے جانا اور اپنے بچوں میں تقتیم کردیا بھی ایک تمثیل ہے جس سے مراویہ ہے کہ جن لوگوں نے مہاتما برھ کے روطانی وجود سے فیش حاصل کیا ان کی آنکھیں گوتم برھ کی آنکھیں بن گئیں' ان کی ذبان گوتم برھ کے ذبان بن گئی' ان کے کان گوتم برھ کے دل بن گئے' وہ گوتم برھ کی طرح اللی حکمتوں کے بارے میں سوچنے گئے اور انمی کی طرح معرفت کے اسرار و برھوز کی طرح اللی حکمتوں کے بارے میں سوچنے گئے اور انمی کی طرح معرفت کے اسرار و رموز کی گرجیں کھولنے گئے گئی گرجیہ گوتم برھ کی تعلیم کا اثر ولوں سے محو ہونے لگا تو باوشاہ سے سے لے کر عام لوگ تک فالم بن گئے جو گوتم برھ کی تعلیم کی اپنی ان اولاووں کے و شمن بن گئے جو گوتم برھ کی تعلیم کا اثر ولوں سے محل و حرام کی تمیز سے گئے والوں کا شعار بن گئی اور مروار خوری گوتم برھ کے مانے والوں کا شعار بن گئی ۔ سب سب ملک اٹھ سے تنے دائوں کا شعار بن گئی ۔ سب سب ملک جنو ستان میں مضرت مسح تن ترفیف لائے اور ان یمودیوں کو جو برھ مت افتیار کرکے فالم جنو ستان میں حضرت می قطیم سے حق کی طرف ماکل کیا۔

ایک عجیب بلکہ عجیب تربات یہ ہے کہ جس طرح اس تمثیل میں تایا گیا ہے کہ گوتم بدھ کا جم کھا کر عنقا کے بچ راست باز اور پر ہیز گار بن گئے بالکل ای مضمون کی ایک تمثیل حضرت میج" نے فلطین کے دوران قیام بیان کی تھی جو انجیل مقدس میں درج ہے۔اس تمثیل میں آپ ایٹ شاگردوں کو فاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:۔

> وهیں تم سے سے کتا ہوں کہ جب تک تم این آدم (میجے) کا گوشت نہ کھاتو اور اس کا خون نہ ہو تم میں زندگی نہیں ○ جو میرا گوشت کھا آ اور میرا خون چیا ہے ہیشہ کی زندگی اس کی ہے ...... کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے ○ جو میرا گوشت کھا آ اور میرا خون چیا ہے وہ جھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں ...... ○ (پس) جو جھے کھائے گا

حاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ انسیں ایک فخص نظر آیا جو زاہدوں کے محروہ کا رہنما تھا اور اس کے پیچیے چکے درویش آ رہے تھے۔ گوڑ سواروں کے اس دیتے نے جس كى قيادت بادشاه كا وزير "راكس" كر رباتها ان ورويشول كو كرفار كرليا اور جب اس \* معلوم ہوا کہ ان زاہدوں کا سر گردہ دراصل "مستوقر" ہے تو اس نے مستوقر کو ڈرایا دھ کایا اور اس سے باوشاہ کے ایک بائی کا پتد دریافت کیا جو لوگوں کو زہد اور پر میز گاری کی تعلیم ویا تھا"متوقر" نے اس کا پتہ بتائے سے انکار کیا تب"راکس" (وزیر) نے بیہ کمہ کراہے خوفزہ کرنا چلاکہ اگر تم اس کا پہ نہیں بتاؤ کے تو بادشاہ تہیں قتل کدا دے گا۔ یہ س کر زاروں کے اس مرگروہ نے جواب ویا کہ اس کا ڈر کے ہے؟ تم ہمیں کون سے عیش و عشرت میں دیکھ رہے ہوجس کی وجہ سے جمیں زندگی خوشگوار اور موت ناگوار معلوم ہو-یہ س کر راکس (وزیر) نے اس زاہد اور اس کے ساتھیوں کو باوشاہ (جنیسر) کے سامنے پیش کیا۔ جس وقت "مستوقر" اور اس کے ساتھی باوشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو ان کے گلے میں بدیوں کے بار بڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے "مستوقر" سے بوچھا کہ تم لوگوں نے یہ بڑیاں کیوں پن رکمی ہیں۔ متوقر نے جواب دیا آگہ یہ جمیں موت کی یاد دلاتی رہیں اور تیرا یہ ظلم بھی یاد رے کہ تونے ادرے ان دوستوں کو ہم سے بیشہ کے لئے صرف اس جرم میں جدا کر دیا کہ وہ تیری دنیا اور اس کے لهو و لعب میں جملا کیوں نسیں ہوتے تھے۔اس کے بعد دونوں کے درمیان سے مفتلو ہوئی:۔

پاوشاہ "- اگر تم نے یہ بڑیاں اس لئے پہن رکمی ہیں کہ یہ تممارے دوستوں کی یاد دلاتی ہیں ' تممارے غم ، الم کو آزہ کرتی اور اس میں اضافہ کرتی ہیں (جو تمہیں بہت محبوب ہے) تو ہم ان کی مقدار اور بدھائے دیتے ہیں اور ان میں تمماری بڈیوں کا بھی اضافہ کے دیتے ہیں مستقو قر "- (اے بادشاہ! شاید تخم معلوم شمیں کہ) ہم تو خود اپنی ذات کے سوگ میں بیٹے ہیں اور اپنے جن ساتھیوں کی بڑیاں دھائے میں پرو کر ہم نے بہن رکمی ہیں ان سے بیٹے ہیں اور تو جو ہمیں اپنا غم ہے کہ ہم ابھی تک زندہ کیوں ہیں اور تو نے جو ہمیں وھمکی دی ہے رادہ ہماری بڑیاں بھی ان میں شامل کر دے گاتو ہمیں اس کا مطلق خوف اور افسوس شمیں کے ہماری بڑیاں بھی ان میں شامل کر دے گاتو ہمیں اس کا مطلق خوف اور افسوس شمیں

اگر غم اور افسوس ہے تو اس کا کہ ابھی تک ہم تیرے ظلم کا نشانہ کیوں شیں بن سکے۔ پادشاہ "- تعجب ہے کہ معطند ہو کر تہیں میہ پرانی ہٹیاں ان ہٹریوں سے زیادہ موت کی یاد دلاتی ہیں جو خود تمہارے جسموں میں موجود ہیں-

مستنوقر السي اور جن بديال موت كى ياد آزه ركف مي اس لئے زياده موثر بين كه مردول كى بديال بين اور جن بديا ہي مشل كو بديال بين اور جن بديول كا تول ذكر كيا ہو دہ تو زندول كى بديال بين اور جر چيزا بي مشل كو ياد دلاتى ہے نہ كه ضد كو اس كے بادعود اگر تيرے خيال ميں دونوں برابر بين تو جميں اس بر كوئى اعتراض نميں كيونكہ اس صورت ميں جم كسيں كے كه مهت كو ياد ركھنے كا جم نے زيادہ اجتمام كيا ہے يعنى ايك تو تمارے بدن كى بديال اور دوسمت الله عردول كى بوسيده بديال اس كے بعد وقد مستوقر" نے بادشاہ "جنيسر" سے سوال كيا كہ :۔

اس كاكيا باعث ہے كہ جو لوگ دامن جماؤ كر دين نے الگ ہوئے اور انہوں نے اب تيرے سرو كرويا ان سے تو تخت عداوت اور كينہ ركھتا ہے اور جو لوگ دنيا كى خاطر تجھ سے لڑتے مرتح بين ان سے الى دشتى نہيں ركھتا۔

پاوشاہ ۵- یمی تو اس بات کا جوت ہے کہ میں دنیا کو کھل طور پر اپنے قبضہ و تعرف میں لانا نہیں چاہتا بلکہ دو سرول کو بھی اس میں سے حصہ دینا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میری رعایا بھی اس میرے ساتھ شریک رہے اور میں ترک دنیا پر لوگوں کو اس لئے سزا دیتا ہوں کہ دہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کیوں لطف اندوز نہیں ہوتے۔

مستخوقر ال المرى دليل بركز الياضي به بلد تيرا به فعل اس امرى دليل ب كد تو الوكوں ك ترك دنيا كو اس لئے تابند كرتا ب كد دنيا تيرے لئے ويران ہو جائے گى اور تيرى ضرور توں ميں خلل واقع ہو گا تو دنيا كى غلاى سے ان كا آزادى حاصل كرتا اس لئے كوارا نبيس كرتا كد وہ بيشہ تيرے تبخه و تصرف ميں روب ان كى وجہ سے تيرى عزت و تحريم قائم رہ و ان كى حاجتيں پورى كرنے والا اور فى سمجا جائے و ن ان كى حاجتيں پورى كرنے والا اور فى سمجا جائے و ان كى حاجتيں پورى كرنے والا اور فى سمجا جائے و ن داصل الى رعلىا كو الى نے دنيا شكار كرنے كا وسيلہ اور ذرايعہ بنا ركھا ہے جس مراح شكارى لوگ

شکاری جانوروں کو پالتے ہیں انسی ارپیٹ کر مدھلتے ہیں اور بھوکا رکھ کر شکار پر چھوڑتے ہیں ماکہ زیادہ سے نیادہ شکار ملے لیکن جب وہ سخت جدوجمد اور مشقت کرکے شکار پکڑ کرلاتے ہیں تو یہ ان کے منہ سے چھین لیتے ہیں۔

اسی طرح تو بھی رعایا کو اس لئے زندہ رکھتا اور کچھ تھوڑا سا آرام پنچا آ ہے ماکہ وہ تیرے لئے دن رات محنت و مشقت کرے اور پھر تو ان کے منہ کا نوالہ چھین لے اور بیش و آرام کی زندگی گذارے پس تو ان کا دوست نہیں بلکہ اپنے مطلب کا یار اور خود غرض ہے۔ پاوشاہ "۔ (بات بدلتے ہوئے) اچھا سے بتاؤ کہ تم لوگول بیں سے کوئی کسی پر بالادستی بھی رکھتا ہے۔

اس کے بعد بادشاہ نے تھم دیا کہ ان سب کے ہاتھ پیر کلٹ دیئے جائیں اور آسمیں اس کے بعد بادشاہ نے تھم کی تھیل ہوئی تھودی، دیر بیں ان سب کے کئے ہوئے اعضا نکال دی جائیں۔ چنانچہ تھم کی تھیل ہوئی تھودی، دیر بیں ان سب کے کئے ہوئے اعضا ترک ہو ہایا جا رہا تھا۔ (صفحہ نمبر ۱۳۳۰) صفحہ نمبر ۱۳۳۳)

# حضرت مسيح كى زخمى زاہدوں سے ملاقات

جب پادشاہ اور اس کے لئکری ان اعضا بریدہ زاہدوں کے پاس سے چلے گئے تو حضرت مسح کا اوھر سے گذر ہوا آپ نے ان پاکباز لوگوں کو جب اس حالت میں دیکھا تو کھوٹ سے کا اوھر سے گذر ہوا آپ نے ان پاکباز لوگوں کو جب اس حالت میں دیکھا تو کہاں کہ پال تاریف لے کئے گر کہاں کیا ان کے باس تشریف لے گئے گر اس وقت تک ان میں سے صرف تین زاہد زندہ تھے باتی سب فوت ہو چکے تھے۔ ان تینوں اس وقت تک ان میں سے صرف تین زاہد زندہ تھے باتی سب فوت ہو چکے تھے۔ ان تینوں

کی حالت بھی بہت نازک تھی اور چند سانسوں کے مہمان لگ رہے تھے۔ حضرت میج ان
کی حالت زار دیکھ کر زارہ قطار روئے گئے۔ ان تین زاہدوں میں "مستوقر" بھی شامل تھا
جس نے بادشاہ سے بہت بیاکانہ گفتگو کی تھی۔ حضرت ہیج گی گریہ و زاری کی آوازیں سن
کر مستوقریوں گویا ہوا کہ اے ہمارے حال پر روئے والے! اگر تیما رونا سوچ بچھ کراور
حقیقت سے واتف ہو جانے کے بعد ہے تو تچھ پر آفریں ہے اور اگر سے صرف دنیادی صد
تک ہے تو ان خاک آلور لاشوں کئے ہوئے اعشا اور جلی ہوئی اندھی آتکھوں میں تیرے
لئے یہ درس موجود ہے کہ ان جسموں کو عذاب دینے والا روحوں کو عذاب دینے پر قاور نہ
ہو کا صرف انا ہوا کہ یہ فائی جمع جو دنیا کے بالا وست عکرانوں کی غلامی کرنے اور ذات
برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے پچھ ویر تکلیف میں جاتا ہے اور اب یہ روضیں اپنے
بالک حقیقی کے پاس جل گئیں جو دلوں کی چھپی ہوئی باتمیں جاتا ہے اور اب یہ روضیں اپنے
رب کی رحمت کی امید میں آرام کی زندگی گذار رہی ہیں۔ اس کے بعد مستوقرنے حضرت
رب کی رحمت کی امید میں آرام کی زندگی گذار رہی ہیں۔ اس کے بعد مستوقرنے حضرت
میج سے پوچھاکہ اے ہادے حال پر روئے والے بچھے بتاتو کون ہے؟

حصرت من اسرائیل کی طرف جنیں آوادوں کی نسل میں ہوں (یہ اشارہ ہے ہی اسرائیل کی طرف جنیں حضرت موکی کے ہاتھوں فرعون کی غلامی ہے آزادی نصیب ہوئی بھی (مرتب) میں اپنے کنے (وطن) میں صاحب عظمت و عزت تھا کہ کم عمری میں وشمنوں کے ہاتھوں کر فقار ہوگیا (ایعنی ان کے زنے میں مجنس کیا) میرے یہ وشمن اہارے مقابلے میں (ایعنی میرے اور میرے حواریوں کے مقابلے میں) نمایت فالم ' مخت کیر حکراں اور جابر سردار سے ان لوگوں نے جھے میں مردار کھانے اور ٹاپاک خون پینے کی علات ڈالنی جابی اور ای سے میری لوگوں نے جھے میں مردار کھانے اور ٹاپاک خون پینے کی علات ڈالنی جابی اور ای سے میری علای مور شرک نی چاہی کو اس کا کی میں فیدا تھی۔ انہوں نے کوشش کی کہ میں بھی اس کا علای مواور مثلاً بھیڑئے' بندر اور سور جن سے وہ مادہ کا کام لیتے تھے میرے پاس لائے اور جھے جانوں میں سے مرتب) مگر میں انہیں دیکھ کر ایبا ڈرا کہ میرا خون ختک ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کما کہ جھے اس کام سے دیکھ کر ایبا ڈرا کہ میرا خون ختک ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کما کہ جھے اس کام سے

معاف رکھو گرجب میں نے ان کی خواہش پوری کرنے میں در کی تو ان لوگوں نے جھے پر سخت عذاب کیا (اشارہ ہے واقعہ عصلیب کی طرف مرتب) کر میرا بیہ طال تھا کہ اپنے لوگوں سے لئے کا شوق انتا کو پنچا ہوا تھا (بید ٹی اسرائیل کی ہم شدہ بھیڑوں (قبائل) کی طرف اشارہ ہے) اس کے بعد حضرت میے فراتے ہیں کہ آخر کار میں وہاں سے نگلنے میں کامیاب ہو گیا۔

حضرت مسئ کی تقریر من کر زاہدوں کے سردار "سستوقر" نے آپ کو خوشخبری دی کہ "اب کو خوشخبری دی کہ "اب کو خوشخبری دی کہ دان وین کو عزت دینے اور اس کے مانے والوں کی تعداد بردھانے میں اللہ تعالی نے بھی کال دستگاہ اور بردی عمق و تدبیر عطاک ہے لیس تو خدا کی تائید و نصرت سے (لوگوں کا) چیوا اور اس کے اولیا کا مقترا (یعنی پیفیر) ہے تو اطمینان رکھ کہ خدا تیری خطاوں کو معاف کردے گا اور تیرے بوجھ کو لماکردے گا۔ (سفحہ تبرے سے آئمبر 18)

اس پر حضرت مسے " نے فدا کا شکر اوا کیا اور تجدے ہیں گر پڑے۔ اس کے بعد پر نم

آئکھیں لئے تجدے سے سراٹھایا اور "مستوقر" کے پاس سئے اس کی بظوں ہیں ہاتھ دے

ار زہین سے اٹھایا اور اپنے سینے کا تحمیہ لگا کر اسے بٹھایا " اس کے سرا ووثوں آئکھوں اور

رضاروں کو بوسہ دیا پھر آہستہ سے اسے زہین پر لٹا دیا۔ حبت و شفقت کا کی سلوک اس

کے ڈوٹوں ساتھیوں سے کیا۔ اس کے بعد صفرت مسے " نے مستوقر سے پوچھاکہ آگر میرے

لاکن کوئی خدمت ہو تو جھے بتائے۔ مستوقر نے جواب دیا کہ ہم تینوں چند ساعتوں کے
مہمان ہیں لیس میں آپ کو وصیت کر آ ہوں کہ جب ہماری روحیں جسوں سے پرواز کر

عامی تو انہیں خوب صافی کر دینا (طسل دے دینا) اور خوشبو اور عطوات ہیں بسا کر ایکھ

عامی تو انہیں خوب صافی کو دینا (طسل دے دینا) اور خوشبو اور عطوات ہیں بسا کر ایکھ

یا بنار ہیں رکھ کر اس کا منہ مٹی سے بند کر دیا۔ اس کے بعد ذاہوں کے سروار "مستوقر"

یا بنار ہیں رکھ کر اس کا منہ مٹی سے بند کر دیا۔ اس کے بعد ذاہوں کے سروار "مستوقر"

نے حاصل کرنے کی ہیں آپ کو ترغیب دوں (گویا سب سے بلند و روحانی مقام پر آپ فائز

ہو کچے ہیں بینی مقام نبوت مرب) ہیں آپ کو لازم ہے کہ ' زی ' رحم ولی اور دو ستلنہ جذبے کو بھی ہاتھ ہے نہ جانے ویں باکہ خدا آپ کے ذریعے ہے اس کام کو پورا کرے جس کے لئے اس نے آپ کو دنیا میں جمیحا ہے بینی اس سر زمین (ملک) میں جمال شیطان کے بہت مضوطی ہے اپنے قدم جمالئے ہیں اور غلبہ حاصل کر لیا ہے گر اب شیطان کی ہاتھوں اس کے مغلب ہونے کا ذمانہ بہت قریب آئیا ہے۔ ہالاکھ کا وقت اور آپ کے ہاتھوں اس کے مغلب ہونے کا ذمانہ بہت قریب آئیا ہے۔ اس کے بعد بینوں زاموں کی روحیں ان کے تفنی ہے عضری سے پرواز کر گئیں۔ معرب مسیح نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور ان کی لاشیں قریب واقع ایک غارش دفن کر معرب واقع ایک غارش دفن کر کے ان پر نماز پر حمی (دعاکی) اس وقت دن آخر ہو گیا تھا۔ (صفحہ نمبر 104)

تشری : - "صحفہ یوزآسف" کے اس سارے بیان پر گمری نظر ڈالنے سے صاف مطوم ہوتا ہے کہ "مستوقر" اور اس کے ساتھی نیک دل یہودی تنے جو ہندو ستان کے آیک بت پرست راجہ کے ہاتھوں سخت تکلفیں اٹھا رہے تنے حتی کہ اس کے انسانیت سوز اور سفاکلہ مظالم کا انکار ہو کر موت کی آخوش میں چلے گئے۔ یہ لوگ خاص طور پر ان کا سردار "مستوقر" صاحب بصیرت اور روش ضمیرولی تھا جس پر شاید بذریعہ المام حضرت سے"کا مقام و مرجہ ظاہر کردیا گیا تھا چانچہ اس نے تعدیق کردی تھی کہ جناب می شدا کے جی و رسول ہیں اور اس نے آپ کو کامیالی کی بشارت بھی دی تھی۔

دمیخید ہوز آسف" کے اس بیان میں حضرت میں کی تقریر خاص طور پر قاتل اوجہ اور خور طلب ہے جس میں آپ نے استعارات اور تمثیلوں کے رنگ میں فلسطین میں آپ ہودیوں اور ان کے علاء و اکابر کی ٹاپاک علوات و حرکات اور بدکداریوں کی نصویر کھینی ہے اور اپنے وطن سے بچ کئل کرہندوستان آنے کا تذکہ کیا ہے۔ خود ہندوستان میں آباد یمودی زاہدوں کے سردار اور دلی کائل (مستوقر) نے بھی آپ کی ہندوستان میں آمد کی طرف یہ کمہ کراشارہ کیا کہ:۔

"الله تعالی نے آپ کو اس سرزین (ملک بند) پر جمال کے لوگ شیطان سے مغلوب مو چکے بیں اس لئے بھیجا ہے آگ آپ کے ذریعے سے دین حق کو غلبہ حاصل ہو اور

(بلاشبر) اب آپ (جناب میح) کے ہاتھوں سرزمین ہند پر شیطانوں کے مفلوب مونے کاوقت قریب آ چکا ہے۔" (مرحکب)

#### نيت كاثمر

ایک حمیش سنو! ایک نیک دل رکیس کی صحوات گرد رہا تھا۔ کیا دیکتا ہے کہ مارک الدنیا زاہدوں کا ایک گروہ قیامت کی گری ہیں تیج ہوئے صحوا پر بھوک اور پیاس کی اور مدت ہوت معرا پر بھوک اور پیاس کی اور مدت سے نڈھل پڑا ہے۔ رکیس کو ان کے حال پر ترس آیا۔ وہ ان کے پاس گیا اور انہیں دعوت دی کی میرے ساتھ چلو اور میرے دستر فوان کو عزت دو۔ غرض بڑی منت سابت کے بعد دہ انہیں اپنے گھرلے گیا۔ ان کے لئے قیتی قالین بچھوائے اپنے پالتو جانور فزار کو انہا و اقسام کے لذیذ کھائے پچوائے انہیں قیتی اور نمایت خوش نما برتوں بن بورے سلیقے اور قریبے سے چنوایا۔ سوئے چاندی کی صراحیاں (اس نمائے کے دستور بس بورے سلیقے اور قریبے سے چنوایا۔ سوئے چاندی کی صراحیاں (اس نمائے کے دستور کے مطابق) تم تم کی قیتی شرابوں سے بھرواکر ان کے سامنے رکھوائی اور مطمئن ہو کر پی حوالی سے دولی میں چلاگیا کہ یہ لوگ بہت رخبت سے اس کی دعوت سے لطف اندوز ہوں گے کران درویشوں کی نگاہ بیہ لوگ بہت رخبت سے اس کی دعوت سے لطف اندوز ہوں گوران درویشوں کی نگاہ بیہ لوگ بہت رغبت سے اس کی دعوت سے لطف اندوز ہوں گوران درویشوں کی نگاہ بیہ لوگ بہت میں جانے کی طرف راف راف راف کرے کا حربہ عشیطان۔

اب سنو! اس رئیس کا ہملیہ اس سے جاتا تھا اور سخت و شمنی و عداوت رکھتا تھا۔
جب اے معلوم ہوا کہ اس کے ہملیہ رئیس نے زاہدوں کی ایک جماعت کو اپنے گھرید عو
یا ہے اور ان کی نمایت پر مختلف وعوت کی ہے تو وہ ان زاہدوں سے ملئے کے بہانے اس
یا جو یکی میں آیا اور جب اس نے وعوت کے یہ شاہنہ ٹھاٹھ باٹھ دیکھے تو اس کے تن بدن
میں اس کی گئے۔
میں اس کی گئے۔

آ ثر اس نے کمی ترکیب سے اپنے ملازموں کے ذریعے اس شللنہ وعوت کا سارا سلان وہاں سے اٹھوا ویا اور بوریئے منگوا کر چھوا دیئے سادی روٹیاں اور ساگ پات کا سالن مٹی کے برتنوں میں لاکر ان زاہدوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ان فقیروں سے کہنے

لگاکہ آپ کے میزبان نے آپ کے ساتھ اس سے پہلے جو سلوک کیا تھاوہ آپ جیسے آرک الدنیا اور خدا رسیدہ لوگوں کے شایان شان نہ تھا اس لئے وہ اپنے اس سلوک پر بہت پچھتایا اس لئے اس نے پہلے والے لذیذ کھانے اور سونے چاندی کے ظروف واپس منگوا لئے اور یہ چیزیں بھیج دیں جو آپ دکھ رہے ہیں۔ رکیس میزبان کے اس حاسد پڑوی کے یہ فقرے اس لئے چست کے آگہ زاہدوں کو اپنے میزبان کایہ سلوک ناگوار گذرے اور وہ اس کے بارے بی سخت کلمات کمیں جنیں من کر اس حاسد پڑوی کا ول شحنڈ اہو گر زاہد تو نیک دل اور خدا رسیدہ لوگ تے جو محض اللہ کی رضا کے لئے دنیا اور اس کی لذتوں سے تو نیک دل اور خدا رسیدہ لوگ تے جو محض اللہ کی رضا کے لئے دنیا اور اس کی لذتوں سے کے میزبان کو اپنی فلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اس نے شراب و کباب سے آراستہ یہ دستر خوش ہوئے ان انموا کر ان کے حسب مرتبہ ساوہ غذا کمیں ان کے سامنے رکھی ہیں چنانچہ وہ بست خوش ہوئے اور اس نے شراب و کباب سے آراستہ یہ دستر خوش ہوئے اور اپ میزبان کا شکریہ اوا کر کے یہ ساوہ روٹیاں اور ساگ پات خوشی خوش کھاکراور آسورہ ہو کر سو گئے۔

جب مج ہوئی اور میزبان رکیس کو جو اپنی دو سری حویلی بیس تھا اپنے صامد پڑوی کی اس حرکت کا علم ہوا تو اے سخت ندامت ہوئی اور وہ خوف و ہراس کی حالت بیس اپنے مہمانوں کے پاس آیا اور ان ہے بہت ہی عاجزانہ معذرت کی۔ اس نے اشھیں ہتایا کہ "میرا ہسانے جھے سے پڑفاش رکھتا ہے اور اس نے یہ حرکت جھے آپ کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کی غرض ہے کی ہے آپ جھے معاف کر دیں"۔ یہ سن کر زاہوں نے کما کہ جس امرکی آپ ہم ہے معذرت کرتے ہیں اس ہے بہتر ہمارے آرام کی اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ کی دیم شن نہ آیا تو ہم ساری رات بھوکے پیاہے ہی رہے۔ لیمن چو تکہ آپ کی نیعت ہماری تعظیم و سحریم کرنے کی تھی اس لئے آپ کے دشن نے ساگ پات کھا کر ہمیں جو راحت و آرام پنچایا اس کا ثواب آپ کو مل گیا اور بچو تکہ آپ کے ہمانہ و سائل پات کھا کر ہمیں جو راحت و آرام پنچایا اس کا ثواب آپ کو مل گیا اور بچو تکہ آپ کے ہمانہ کا شارا گزاہ اس کے نامہ اعمال میں تکھا گیا۔ (مشخہ ۱۳۷۳)

#### عابره اور بائب

ملك بند من ايك بادشاه كذراب جس كامعمول تفاكد وه نصف شب كذرك الي وزر کو ساتھ لیتا اور بھیں بدل کر شرکا گشت لگانا مقصد سے تھا کہ اے ان لوگوں کے ملات و مشکلات کی بھی اطلاع ہو جائے جو اس تک نہیں بڑے کتے باکہ وہ ان کی دادری کر سے۔ ایک روز وہ ای طرح گشت لگا رہا تھا کہ اس کا گذر چند ایے لوگوں یر سے ہوا جو ایک دو سرے کو گالیال دے رہے تھے۔ بادشاہ سلام کرکے ان کے پاس بیٹے عمیا اور ان کی باتیں سنے لگا۔ اس وقت دو آدی ایک دو سرے سے جھڑ رہے تھے اور ان میں سے ایک فض دوسم پر برزی جنا کر خود کو صاحب عزت اور دوسم کو حقیر ظامر کرر با تعلد ایک مض ورس كو عالمب كرت موك كمد رما تماكد توتو خود كنكال اور دال دال كو محتاج ے ' مجھے کیا غرب کا طعنہ رہتا ہے۔ دولت اور غربت دونوں آنی جانی چزیں ہیں ان کی دیثیت بی کیا ہے اور میری یہ غربت تو صرف اس وقت تک ہے جب تک میرے باوشاہ کو میری تک دستی کاعلم نہیں ہو جا آ ادھراس کے کانوں تک خبر کینی اور ادھروور ہوئی۔ تو ائی فکر کر کہ تھھ میں تو دوایے بھیانک اور انتہائی قابل نفرت عیب ہیں جن کا دور کرنا اور تیرے دامن کے ان داغوں کو دھوناتو بادشاہ کے افتیار میں بھی شیں۔ اس دو سرے مخص نے ہوچھاکہ میرے وہ کون سے عیب ہیں جن کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے۔ پہلے مخص نے جواب ویا کہ وہ عیب سے ہیں کہ تیری بمن بد کار اور تیری مل جادو گرنی ہے۔ سے من کروہ فض زاروقطار رونے لگا۔ لوگول نے رونے کی وجہ ہو چھی تواس نے جواب دیا کہ جس اس لئے رو رہا ہوں کہ اس فخص نے بھی پر جو عیب لگایا ہے وہ مج ہے اور اس کا عیب واقعی باوشاہ کے بس اور افتیار کا ہے لینی وہ با آسانی اس کی غربت دور کر کے اسے مالمال کر سکتا ہے مگر میرے دامن کے بید داغ تو بادشاہ بھی نسیں دھو سکا، نہ میں اس داغ کو دھو سکا موں اور نہ اپنے دامن کو اس سے پاک کر سک موں اور نہ اس کی موجودگی میں کسی کو منہ

جب بادشاد نے اس کی میر باتیں سنیں تو اس کے دل کو سخت دکھ ہوا اور وہل سے اٹھ

تشريح: اس ممثل ك ذريع حفرت ميح في ايك بهت الطيف اور روحاني علتى كى نمات ولکش اندازے وضاحت فرائی ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ ہر مخص کو اس کے اعمال کا پھل اس کی نیت کے مطابق کما ہے۔ رکیس نے اپنے معمانوں کی تواضع اگرچہ ان کے شلان شان نہیں کی تھی ایش کے نیک اور خدا رسیدہ بندوں کے سامنے سوتے جاندی ك ظروف من انواع واقسام ك مرغن ولذيذ اورير كلف كمانون اور آخر من من ويناكا اجتمام کیا تھا جن سے زاہروں کو قطعاً رغبت نہیں ہوتی محرچو تک وہ ان کے حقیقی مقام و مرتبہ سے ناواقف تھااور اس سے اس کی نیت اپنے مہمانوں کی بھوک پاس اور تھال دور كرنے اور اشيں زيادہ ب زيادہ راحت و آرام پنجانے كى تھى اس كئے اس اس كا ثواب مل کیا۔ دو سری طرف اس کے ہمالیہ وشن کی نیت اے ذلیل کرنے اور اس کے معمانوں كى زبان سے اس كے حق ميں سخت اور ول آزار الفاظ كملوانے كى تقى اس لئے أكرچہ اس نے زابدوں کے شامان شان وعوت کی تھی مگر اس کی دعوت بار گاہ النی میں قبول نہیں ہوئی بلکہ النا اس کا نامہ اعمال ساہ ہوا اور اس کا ثواب اس نیک دل رعیس کے خامہ اعمال میں لکھا گیا۔ اس واقعے کے چھ سوسال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بیہ فرما کر حضرت مسيح کے اس خيال کي تصديق فرمادي کہ:-

انما الاعمال بالنيات ( بخارى جلد اول حديث نمبرا)

كر انسان كر تمام اعمال كاوارومدار نيتول پر ہے۔
ايک غور طلب بات يہ ہے كر اس حمثيل كر معاً بعد اس دور كا ايك اسرائيل ولى
"مستوقر" حصرت مي كو بشارت ويتا ہے كر :-

"فدا تیرے ذریعے ہے اس کام کو پورا کرے گاجس کے لئے اس نے بھیے اس مرزین (ہندوستان) پر جیجا ہے جہاں شیطان نے اپنے قدم جمالئے ہیں۔ پس اس سے صاف طور پر طابت ہو آ ہے کہ بیہ تمثیل بیان کرنے والے حضرت مسج میں ہی تنے۔(مرتب)

# زخمی نوجوان کی کمانی

ایک بادشاہ گذرا ہے جس کا نام "حذین" تھا۔ ایک روز وہ اپنے لکر کے ساتھ فکار
کھلنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ انقاق کی بات کہ ایک دن لکر سے چھڑ گیا گئی دن تک
چران و سرگرداں پھر تا رہا۔ گرا سے جنگل سے نگلنے کا راستہ نہ مل سکا اس پر مزید معیبت یہ
آئی کہ پچارے کا گھوڑا بھی مرگیا۔ آخر پیدل سخر کرنے لگا۔ چلتے چلتے ساحل سمندر پر آ نگلا
دیکھا کہ سامنے ایک وسیع میدان ہے اور اس میں ایک ناور درخت کی جڑ کے پاس سے
کسی کی آہ و زاری کی آواز آ رہی ہے۔ باوشاہ اس آواز کی سیدھ پر چل واجب قریب آیا
تو دیکھا کہ ایک نوجوان زشن پر پڑا ہوا ہے سارا بدن زخوں سے چور ہو رہا ہے 'جل کئی کی
حالت طاری ہے گویا اب مراکہ تب مرا۔ بادشاہ "خلذین" نے بہت شفقت سے اس کے
مربر ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا کہ تجھ پر کیا قیامت گذر گئی؟

زنرگی توجوان نے جواب ویا کہ ہم لوگ اس علاقے میں بہت عرت اور خوشحالی کی زندگی گذار رہے تھے، ہمارے پاس بہت ہال و اسباب اور سالمان معیشت تھا کہ اچانکہ ہمارے در گئا کہ اس کے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو قل کیا جو بچ گئے ہمارے در شمن نے ہم پر ہملہ کر دیا' اس نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو قل کیا جو بچ گئے انسی گر فوار کرکے اور ہمارا سارا مال و اسباب لوٹ کر چلے گئے۔ میری مال بہت ہی بوڑھی فور کرور ہے' اس کی دو ہی اولادیں تھیں آیک میں اور دو سرا میرا بھائی۔ جس روز میرے فور فی و اقارب قل ہوئے اس روز میرا بھائی بھی مارا گیا صرف میں اور میری مال بھے گئے۔ جب دشمن چلاگیا تو میں نے اپنی مال کے ساتھ ال کرانے مکان کے قریب ہی اپنے عرفوم بعب دو تے روتے اس کی آئی میں سے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر روئے گئی ممال تک کہ روئے وال ور میری مال حج و شام اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر روئے گئی ممال تک کہ روئے اس کی آئی میں تھیم کر دیا ہے اس قدر سروہ ہو کر بولی کہ میں کیا کہ اپنا سارا مال و اسباب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر جھے سے مخاطب ہو کر بولی کہ میں نے اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو جھے چھوڑ کر رہمال ہی خب کے اس حق کا واس حق کا جس حق کا میں کے نے میال اپنے اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو جھے چھوڑ کر رہمال ہے نہ جا

کر اپنے کل میں چلا آیا۔ صبح اٹھ کر اس نے دونوں کو دربار میں طلب کیا۔ ان میں سے ایک کو تو جو مفلس و نادار تھا الدار بنا دیا اور دو سرے شخص کی بہن اور ماں کو (خلوت میں لے جاکر) تھیجت کی اور ان سے تو یہ کراکر ان کے لئے اپنا وہ خاص ہاتھی منگوایا جس پر اس کی بیگیات اور شزادیاں سوار ہوا کرتی تھیں۔ ان دونوں اس بٹی کو اس کے ہودج میں بٹھایا اور سارے شہر میں منادی کرا دی کہ آج سے بردھیا تو بادشاہ کی ماں ہے اور اس کا نام "علیدہ" ہے اور ان کا بام "علیدہ" ہے آج کے بعد جو شخص ان دونوں کو ان ناموں کے علاوہ کی اور نام سے نیکارے گا وہ بادشاہ کی بے ادبی کرے گا (اور اس کا غرب اس کے غیظ و غضب کو دعوت دے گا) وہ خود کو سخت ترین سزا کا مستوجب بنائے گا۔ اس طرح اس شخص کی نمایت عزت افزائی ہوئی اس کی ماں ہندوستان کی بررگ ترین عورتوں میں شار ہونے گئی اور اس کی بن سے بوے بوے بوے باوشاہوں نے نکاح کی درخوات کی میں شار ہونے گئی اور اس کی بن سے بوے بوے باوشاہوں نے نکاح کی درخوات کی درخوات کی

ور المراق المرا

اور اگر تو چلاگیا تو ض یمال سے نہیں جاؤں گی آو تشکید جھے موت نہ آجائے اور میری قبر بھی میرے بیٹے کے پہلو جس نہ بنا دی جائے۔ اپنی بال کی خواہش کے احترام اور اس کا جھی پر جو حق ہے اس کی خاطراس روز سے جس اس جگہ مقیم تھا۔ آس پاس کے ورختوں سے پہل تو ٹر کر لا آیا اور اپنی بال کو کھلا آ۔ سال کے آخر جس جگال کی جڑی بوٹیاں جمع کرآ اور عطاروں کے پاس فروخت کر کے اپنے اور اپنی بال کے لئے کہڑا و فیرو لے آ۔ ہرروز صح و مثام اس کا باتھ پکڑ کر بھائی کی قبرر لے جا آ اور جنب وہ روپیٹ چکتی تو واپس اس کی قیام گاہ بر پہنچا دیا۔

زخی نوجوان نے بیان کیا کہ آج لوگوں کا ایک گروہ یمال آیا میں نے انسی مماثر خیال کیا اور ان کی طرف بیدها گروہ ذاکو اور انتیرے نظے۔ انبوں نے جھے گر قار کرلیا اور فلام بنانے کی فاطر جھے اپنے ماتھ لے جانے گئے گر جھے اپنی پوڑھی اور اندھی ماں کا خیال تھا اس لئے میں نے مزاحت کی اس پر انبوں نے فضیناک ہو کر جھے انتا مارا جس کی دوجہ سے میرا یہ حال ہوگیا کہ قریب الرگ ہوں۔ اس دفت جھے دو موتوں کا مامنا ہے ایک تو جسمانی موت جو آئی کمڑی ہے 'اپنے بعد اپنی ماں کی حالت زار کا احساس کر کے دل و داخ پرجو موت دارد ہو رہی ہے وہ بھی جسمانی موت سے کم شیں۔

بوشاہ "ملذین" نے زخی نوجوان سے پوچھاکہ تمہاری مل کمال اور یمال سے کتی دور ہے۔ نوجوان نے جواب ریا کہ سامنے جو پہاڑ ہے ای پہاڑ کے دامن میں رہتی ہے۔ بوشاہ نے اس سے کما کہ اگر حمیس کوئی ایبا فض مل جائے جو تمہاری مل کی بالکل ای موت کرے اور ای طرح آرام بہنچائے جس طرح تم پہنچائے تنے تو کیا تمہاری موت کی تکلیف میں کی ہو جائے گی۔ قریب المرگ نوجوان نے جواب دیا کہ اگر ایبا ہو جائے تو جو باک شیں اور میں بہت سکون سے جان دوں گا۔ یہ س کر بوشاہ بولا کہ اچھاتو پھر سنو وہ فض میں ہوں۔ اب محے جائو کہ میں کس طرح تمہاری مال کی خدمت کداری میں کی خدمت کداری میں کو فرد تھی وار نہ اس کی خدمت گذاری میں کوئی کی یا نقص داقع ہو۔ نوجوان نے باوشاہ کو سب کچھ سمجھا دیا اور پھراس کی دوح قض

عضری سے پرداز کر گئی۔ پدشاہ "سلذین" نے گڑھا کھود کر قریب ہی اسے دفن کردیا۔ آس
پاس کے درخوں سے اس نے بدھیا کے لئے کچھ کھل تو ڑے اور اس کا مکان حاش کر آ
ہوا اس کے پاس پنج گیا۔ پیروں کی آہٹ من کر بدھیا نے پوشاہ کو اپنا بیٹا سمجھ کردعا میں
دیں۔ پلوشاہ "سلذین" اس کا ہاتھ کچڑ کر بیٹے کی قبر کے پاس لے گیا۔ معمول کے مطابق
اس نے قبر کے پاس بیٹے کر تالہ وشیون کیا جب وہ رو پیٹ چکی تو پاوشاہ نے اس کا ہاتھ کچڑا
اور اس کی قیام گاہ پر لے آیا اس کے آگے کھیل رکھ والمش کے مطابق کھا کہ
دعا میں دیتی ہوئی بدھیا سو گئی۔ ضبح اٹھ کر بدھیا نے حسب معمول کھراسے دعا میں دیں اور
پادشاہ بھراس کا ہاتھ بھڑ کر اس کے بیٹے کی قبر پر لے گیا۔

مخضريد كد بادشاه "ملذين" كم وبيش جوده سال تك صرو شكر اور وفاوكرم ك ساته اس بدھیا کی فدمت کر آ رہا اور اے محسوس تک نہ ہونے واک بید اس کا بیا تھیں بلکہ كوئي اور ب- آخر ايك دن اس نے بھي آئكسيں موندليں- باوشاد نے اے اس كے بيئے ك يهلويس وفن كرويا اور وبال ب باياده سفركراً مواات طك كي طرف روانه موا-ادهر اس کی فرج کے لوگ اور اعمان سلطنت اے علاش کر کے جب ناامید ہو گئے تو انموں نے اس کے سفے "فلنطین" کو تخت تشین کردیا۔ جب "طذین" اپ وارالسلطنت میں داخل ہوا تو دھوپ میں پرتے پرتے اس کے چرے کا ریک ساہ برد کیا تھا اور جنگل مابان میں رہے کی وجہ سے تکلیفی اٹھاتے اٹھاتے اس کا جم نمایت لافر ہو گیا تھا۔ اس کا بیٹا "فلنطين" اے ويمي بى تدمول مى كريدا اور كلے لك كرخوب رويا- اے شا دھا ك ثلى لبس زيب تن كرايا اور ترج شاى مرير رك كر "فلنطين" خود الك بوكيا-اس کے بعد "مذین" نے بیں سال تک عکومت کی- اس کی عدم موجودگی بیس اس کے بارے میں طرح طرح کی کمانیاں مشہور ہو منی جن میں سے ایک سے تھی کہ اسے برال المالے منی تھیں۔ باوشاہ کو بھی ان کمانیوں کا علم ہو چکا تھا مگر اس نے اصل حالات کسی کو نه بتائے کو مکد وہ نہیں جاہتا تھا کہ اپنی نفس کشی اور خدمت انسانیت کا لوگوں میں اعلان كرے اس طرح وہ اپنا تواب ضائع كرنا شيں جاہتا تمالكين جب اس كى موت كا وقت آيا تو

اس نے صرف اپ بیٹے کے سانے اصل حقائق بیان کردیے باکہ لوگوں میں اوہام پر تی جزنہ کھڑے۔(منحہ ۱۵۹ آ۱۵۹)

الشروح :-اس تمثیل میں اور اس جیسی بعض اور تمثیلوں میں چد چیزیں بہت فور طلب بیں۔ پہلی ہے کہ اگر اس تمثیل کا تعلق ہندومت یا بدھ مت کی کمی شخصیت ہے ہو آ تو اس میں مردوں کو قبروں میں دفن کرنے کا برگر ذکر نہ ہو آکیونک سب جائے ہیں کہ ہندو اور بدھ دونوں اپنے مروے قبروں میں دفن کرنے کا برگر ذکر نہ ہو آکیونک سب جائے ہیں جبکہ اس تمثیل میں راج کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے نوجوان کو جلایا نہیں جاتا بلکہ قبر میں دفن کیا جاتا ہیں راج کے پاس بیٹے کر اس کی بوڑھی ماں صبح شام گریہ وزاری کرتی ہے۔ پھرجب ڈاکو اس کے دو سرے بیٹے کو زشمی کر دیتے ہیں اور وہ بھی نوت ہو جاتی ہے تو باوشاہ "حلذین" وزاری کرتی ہے آخر میں جب برھیا فوت ہو جاتی ہے تو اے بھی خود اے قبر میں دفن کرتا ہے پی اس سے بوشاہ "حلذین" اپنے ہاتھوں سے اس کے بیٹے کے پہلو میں دفن کرتا ہے پی اس سے جات ہو تا ہے کہ جس سے سوائے اور کوئی نہیں ہو سکا۔

دوسری خور طلب بات یہ ہے کہ اس تم کی تمثیلوں میں افراد اور مقللت کے جو نام آئے ہیں ان میں ہے کوئی نام سنکرت یا مماتما بدھ کی زبان "پالی" کا نہیں بلکہ سارے نام مبرانی یا آرای معلوم ہوتے ہیں مثلاً "قاوند" - "نسیفه" - "کاطر" - "قاطر" - "قاطر" - "قاطر" - "فلنطین" - اس سے صاف طور پر معلوم ہو آئے کہ یہ حمثیل حضرت مسے" بیان کر رہے ہیں اور اپنا وطن قلسطین اور اس سے متعلق نام ان کے ذہن میں ہیں خصوصا اس تمثیل کے ایک باوٹاہ "فلنطین" کا نام جو بلاشہ قلسطین یک ایک صورت.

### سفيد فبرس

(اسنوا) کی ملک پر ایک ایا بادشاہ حکومت کر آتھا جے خداکی معرفت ماصل معنی اور وہ لوگوں کو بھی اس کی طرف بلا آتھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ شاتی جلوس

کی معیت میں اپنے لگر کے ہمراہ گزر رہا تھا کہ رائے میں اس کی نظروو ایے آدمیوں پر پڑی ہو نگے پیر سفر کر رہے ہے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہے اور معیبت اور پریشاں حال کے آثار ان کے چروں سے آشکار ہے۔ بادشاہ انہیں دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ گیا بے افقیار ہو کر گھوڑے سے اترا اور انہیں سلام کمہ کر ان سے بعل گیر ہو گیا۔ بادشاہ کا یہ قدل اس کے مصاحبوں کو ناگوار گزرا۔ انہوں نے بادشاہ کے ہمائی سے یہ مارا ماجرا بیان کیا اور اس سے کما کہ آج بادشاہ وو اوئی فقیروں کے لئے گھوڑے سے از پرا اور اس نے فود کو بھی ذلیل کیا اور اپنے الل سلطنت کو بھی رسوا کیا آپ اسے سمجھائیں کہ آئندہ الی حرکت نہ کرے۔ بادشاہ کا یہ بھائی بادشاہ کے ساتھ بست بے تکلف تھا چنانچہ اس نے مصاحبوں کے کہنے پر بادشاہ کو اس کی حرکت پر ٹوکا۔ اس وقت تو بادشاہ نے کوئی ایس بات نہیں کی جس سے معلوم ہو آگہ وہ اپنے بھائی کی باتوں سے رامنی ہوا یا باراض۔

جب اس واقع کو کئی دن گرر کے تو ایک روز بادشاہ نے ایک ڈھنڈور پی کو جے اس موت کا پیادہ "کتے تے طلب کیا اور تھم دیا کہ میرے بھائی کے دروازے پر جا کر پکار اور موت کا نقارہ بجا دے۔ اس بادشاہ کا معمول تھا کہ جب کی ہخص کو اس کے کمی جرم کی وجہ سے قتل کرنا چاہتا تھا تو پہلے اپنے پیادے کے ذریعے سے اس کے دروازے پر موت کا نقارہ بجوایا کر آتا تھا۔ چنانچہ جب بادشاہ کے بھائی کے گھر پر موت کا نقارہ بجا تو اس کے گھریں موت کا نقارہ بجائی گئی پہن کر آہ و بکا کرتا اور داڑھی اور مرک بال نوچتا بادشاہ کی ڈیوڑھی پر پہنچا۔ جب بادشاہ کو بھائی کی آمد کا صل معلوم ہوا تو اس نے بال نوچتا بادشاہ کی ڈیوڑھی پر پہنچا۔ جب بادشاہ کو بھائی کی آمد کا صل معلوم ہوا تو اس نے بال نوچتا بادشاہ کی ڈیوڑھی پر پہنچا۔ جب بادشاہ کو بھائی کی آمد کا صل معلوم ہوا تو اس نے بال بادہ ہوا ہو اس نار مار مار مور نے گئا۔ بادشاہ نے نوٹ کی ہوا تو اس نقرر گھرا گیا؟ اس نے دواب وہا کہ تو خود ہی تو میری موت کا تھم دیتا ہے اور خود ہی ملامت کرتا ہے کہ میں گھرا تا کیوں ہوں۔ بادشاہ بولاکہ :۔

وکیا تو اس بات پر محمرا کیا کہ ایک بیادے نے ایے فض کے تھم سے

تیرے دردازے پر آواز دی (اور موت کا نقارہ بجایا) جو خائق تهیں بلکہ خود کلوں ہے کہ تو نے اس کا کوئی کلوں ہے کہ تو نے اس کا کوئی جرم بھی تہیں کیا جس کی وجہ سے دہ تجھے قتل کرے۔ دو سری طرف تو جھے ملامت کرتا ہے کہ اپنے رب کے پیادوں (دد ادنیٰ فقیروں) کو دیکھ کر کیوں ایبا بے قرار ہو گیا (کہ ان کی تعظیم کی خاطر گھوڑے ہے) زمین پر اتر آیا۔ (بات یہ ہے کہ) جھے تو (ان فقیروں کو دیکھ کر) اپنی موت یاد آگئی تھی جس کی جھے اس دن فردیدی گئی تھی جب میں پیدا ہوا تھا اس لئے جس (ان فلکتہ حل نقیروں کو دیکھ کر گھوڑے ہے) زمین پر اتر آیا تھا کھونکہ جس اپنے فلکتہ حل اور سخت خوفردہ ہوں۔"

یہ کہ کر اپنے بمائی سے مخاطب ہوا اور کما کہ اچھا جا بی جانیا مول کہ سجی میرے وزیروں نے بمکایا اور بھیجا ہے انہیں بت جلد افی غلطی معلوم ہو جائے گ-اس کے بعد باوشاہ نے لکڑی کے جار صندوق بنوائے جن میں سے دو صندوقوں پر سونے کا پانی چ موایا اور دو پر سابی ماکل رسک سیای ماکل رتک والے صندوقوں کو سون چاندی موتوں اور جوابرات سے بحرا اور سونے کے پانی والے صندو توں کو مردار الندكى خون الشول اور بالول سے بمركر جارول صندوقول كو بقد كروا وال اس کے بعد ان امیرزادوں' مرواروں' اور وزیروں کو طلب کیا جنمیں پاوشاہ کا دو اونیٰ فقروں ے منا اور ان کی تعظیم کرنا ناگوار گذرا تھا۔ جب وہ آ گئے تو باوشاہ نے ان صندوقوں کو ان کے سامنے رکھوا کر کماکہ ان کی قیت لگاؤ۔ یہ من کر ان اکابر قوم نے كماكه بادشاه سلامت! بظاهر تو سرے صندوق النے حسن اور عدى كے لحاظ سے فيتى اور انمول ہیں اور سابی ماکل رنگ کے صندوق چو تک بدائت اور خراب ہیں اس لئے ان کی کھے قدر و قیت نہیں اور ان دونوں مم کے صندوقوں کو ایک دوسرے سے کوئی نبت بي نهير-

یہ س کر بادشاہ نے کما معلوم ہوا کہ تمہاری عشل کی رسائی بس میس تک ہے

اور دو سری چیزوں کے بارے بی ہمی تماری شافت الی ہی ہوتی ہے۔ یہ کہ کر ساب ماکل رنگ کے صندوق کھوائے تو موتوں اور جوابرات کی روشنی سے سارا کرو جگی اٹھا۔ بلوشاہ بولا ان دونوں صندوقوں کی مثل ان دو محضوں کی ہے جن کے لباس اور ظاہری صورت و حال کو دیکھ کرتم انہیں زلیل و حقیر بجھتے تھے حالاتکہ وہ دونوں علم و حکمت کیوکاری اور سچائی کی صفات سے ملامال تھے جو ان جوابرات اور موتوں سے کمیس زیادہ قیتی اور نئیس ہیں۔ اس کے بعد سونے کے ملح والے صندوق کھولے گئے تو سارا مجمع انہیں دیکھتے ہی لرز اٹھا اور تعفیٰ (بدیو) سے پریشان ہو گیا۔ بلوشاہ نے کماکہ ان صندوقوں کی مثل ان لوگوں کی ہے جو ظاہر جس خوبصورت لباس اور زیب و زیند سے آرامتہ ہیں مگر ان کا باطن جمل عداوت کر فرور۔۔ اور بدی کی بری علوقوں سے بھرا پڑا ہے جو مردار' خون اور گندگوں سے بھی برجے کر خراب اور نجس ہیں۔ (صفحہ سے بھرا پڑا ہے جو مردار' خون اور گندگوں سے بھی برجے کر خراب اور نجس ہیں۔ (صفحہ سے آ

تشری - یوز آسف کی اس حمیل کے بعد انجیل مقدس کی بید حمیل رکھتے جو اس رومانی بادشاہ (میسی نے فلطین کے یمودی اکابر کے سامنے بیان کی حمی-

"اے ریاکار تقیہ وور فراسید!! تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبوں کی ہائند ہوجو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں گر اندر مردوں کی بٹریوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اس طرح تم بھی فاہر میں تو لوگوں کو را سبنا دکھائی دیتے ہو تمریاطن میں ریاکاری اور بے دیٹی سے بھرے ہو۔" (متی کی انجیل باب ۲۳ آیت ۲۷)

آپ نے دیکھا کہ حضرت میے اللہ اللہ کو ان کی ظاہرداری کا و اکابر کو ان کی ظاہرداری کی وجہ سے سفیدی چری ہوئی قبول سے نشبیہ دے رہ بیں جو اوپ سے تو صاف بتھری نظر آتی بیں اور اندر گلی سڑی ہٹیاں اور نجاست بھری ہوئی ہے اور دو سری طرف ہندستان میں دارد ہونے والا می "(یوز آسف) یمال کے بت پرست اکابر اور سرداروں کو بھی ان مندوقول سے شید دے رہا ہے جو اوپر سے تو دکش ہیں اور مودی ہوں کو بھورت اور سنرے ہیں گر اندر مردار اندگی اور سڑی ہوئی لاشیں بحری ہوئی بیں

جن سے لفض پدا ہو رہا ہے۔ کیا دونوں کی APPROCH اور ایک ہی نوعیت کی مثیل بیان کرنے سے ابت نہیں ہو جا آ کہ یوز آسف اور میج " ایک عی مخصیت کے بام ہیں۔
مم ہیں۔

مجنونول كى نستى

مهاتما بدھ کے مانے والوں میں ایک گردہ ایسے لوگوں کا پیدا ہو گیا تھا جو اسیں خدا بنا بیٹا تھا ان سے طرح طرح کی الوہی صفات منسوب کر ٹا تھا حضرت مسے سے ہندوستان تشریف لاکران گراہ کن خیالات و عقائد کی اصلاح کی اور مختلف تمثیلات کے ذریعے مہاتما بدھ کے پیروکاروں کو ان کی غلطی پر متنبہ کیا چنانچہ آپ فرماتے ہیں:۔

بودھ کیا تھا؟ بودھ خدا کا ایک بندہ اور روحوں کا طبیب تھا۔ اس نے حکمت حملی اور تدبیرے کام لیا اور اینے زمانے کے لوگوں کا روحانی علاج وریافت کرنے یر خور شروع کیا-آخر کار اس نے ان کی بیاریوں کو ان کے مناسب حال دوائیں تجویز کر کے دور کیا۔ اس کی مثل اس بادشاہ کی ہے جے معلوم ہوا کہ اس کی صدود مملکت کے فلال شہر میں جنون کا مرض کھیل گیا ہے اور مرض اس قدر شدت اختیار کر گیا ہے کہ کوئی ایک مخص بھی ایسا نہیں جو اس میں جٹلانہ ہو گیا ہو چنانچہ بادشاہ نے اپنے نمبیب خاص کو اس شرکے لوگوں ك علاج ير مامور كيا كونكه وه علم طب كے علاوہ تدرو فراست ميں بھى سب ير فائق تھا۔ جب یہ علیم اس شرمیں پنچاتو اے وہاں کے کوچوں اور بازاروں میں برا مولناک منظر نظر آیا۔ شریس مجنونوں کی تعداد اتن زیادہ تھی کہ بظاہران کا علاج دشوار تھا کیونکہ سارا شہر یا کل ہو چکا تھا اور ہو شمند کوئی ایک مخص بھی نہیں تھا۔ طبیب کی جس سے بھی ما قات مولی وہ پاگل لکا فرق انٹا تھا کہ کسی کا جنون چھپا ہوا تھا اور کسی کا ظاہر- طبیب نے سوچا کہ اگر ان لوگوں پر ظاہر کر دیا گیا کہ وہ ان کا علاج کرنے کی غرض سے آیا ہے تو جنون کا جو بھوت ان پر سوار ہے وہ انسیں بحرکائے گا کیونکہ ان مجنونوں کو طبیب سے وحشت پیدا مو گی اور وہ سب مل کراہے گل کرویں گے۔ پس اس نے یہ تدبیر افتیار کی کہ ان میں کسی

ایک کو تنما پاکر پکڑ لیتا پھر اس کے ہاتھ پیر ہاندھ کر جماڑ پھو تک کرتا (دعائیہ کلمات پڑھتا) ، مناسب دوائیں دیتا یماں تک کہ وہ انھا ہو جاتا پھر اس کی مدد سے کسی دو سرے مجنون کو پکڑتا اور اسی طرح اس کا علاج کر کے اش طریقے سے اس نے چند دیوانوں کا علاج کر کے اشیں پوری طرح صحتند کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس امر کا بھی جائزہ لیتا رہا کہ ان مجنونوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور رعب و دبد ہد والے کون سے مجنون ہیں باکہ ان کا علاج کر کے انہیں محیباب کر دے اور پھر ان کی مدد سے زیادہ سے زیادہ ہاروں کو تھے میں لاکر شرکو اس مصیبت سے نجات دلائے۔

ایک روز اس کی نظر ایک ایے مجنون پر پڑی جو برا قدر آور ، جسیم اور رعب داب والا تھا۔ اس کے اثر اور رعب واب کا بیہ حال تھا کہ برے بوے طاقتور مجنون اس سے ڈرتے اور اس سے پناہ کے طالب ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر حکیم سمجھ کیا کہ اس کاسب سے بوا معلون و مدوگار یک مونا آزہ اور بارعب مجنون ہو سکتا ہے محراس نے فور اس کے علاج کا قصد نیس کیا کوئکہ ابھی اس کے پاس محتند لوگوں کی اتنی جمعیت انتھی نیس ہوئی تھی جواسے قابو میں لانے کے لئے کافی ہوتی۔ پس وہ طبیب کرور مجنونوں کو تمایا کر باتدہ لیتا اور دعا و دواے ان کاعلاج کر آجب وہ اچھے ہو جاتے تو انسیں رہا کر دیتا اور انسیں سختی ہے تاكيد كرناك اس زازكو بوشيده ركيس يمال تك كه اس كے پاس محت يافة لوگوں كي ايك معقول تعداد جمع ہو گئ تب اس نے اس موٹے تازے مجنون پر ہاتھ ڈالنے كا ارادہ كيا-انقاق سے ایک روز وہ اسے تھا ال میا ، محرکیا تھا حکیم نے صحت یافتہ مجونوں کی در سے اے باندھ لیا اور دعا و دوا کے ذریعے چند روز ٹی اے اچھا کر دیا۔ اب چو کلہ ایک بہت برے اور صاحب رعب و دید وقص کی مدیمی اے حاصل ہو گئی تھی چانچہ اب وہ کھلے علم اور کسی خوف و خطر کے بغیر مجنولوں کو پکڑ کران کا علاج کرنے لگا اور اس قوی مجنون کی وجہ سے جو اب محیاب ہو چکا تھا کی کو طبیب پر ہاتھ والنے کی جرات نسیں ہوتی تھی۔ طبیب کی ان کوششوں کے نتیج میں شمرے لوگوں کی گئی قشمیں مو کئیں۔ بعض تو ساری الديول سے ممل طور پر شفاياب مو كئے۔ بعض كا صرف جنون رفع موا اور بعض باريال

جو اس جنون کے نتیج میں پیدا ہو گئی تھیں باتی رہ گئیں۔ بعض کاجنون بہت حد تک دور ہو کیا البتہ کچھ فالح و رعشہ لمکا سا باتی رہ کیا اور بعض مجنون کے مجنون عی رہے اس لئے کہ وہ مکیم ہے بیشہ بماگتے رہے۔

جب طبیب اناکام کمل کرچکا اور اس نے باوشاہ کے حضور میں جانے کا قصد کیا تو اس نے اپنی دوائیں ان لوگول کے سرو کر دیں جو پوری طرح محیل ہو چکے تھے اور سلامت رو بھی تھے (اس نے انسی باروں کو شفایاب کرنے کا علم بھی محما وا) جن مریضوں کا جنون تو رفع ہو گیا تھا مرجسانی کزوری باتی رہ گئی تھی ان کو پچھ ادوب دیدیں اور انسیں استعل کرنے کی ہدایت کردی۔ جن لوگوں کا جنون اہمی پوری طرح دور نہیں ہوا تما انہیں بدایت کی کہ وہ ان لوگوں سے رجوع کریں جنہیں طبیب نے دواؤں کا النت دار اور انا نائب بنایا ہے انسیں چاہے کہ طبیب کے نائیین کی مدایات پر عمل کریں' ان کی نافر مانی نہ کریں۔ جو لوگ ابھی تک کمل طور پر مجنون اور بیار تھے ان کے بارے میں اپنے نائین کو ہدایت کی کہ اگر ان پر قدرت پائیں تو نری اور شفقت سے ان کاعلاج کریں۔ تشريح: - (معرت ميح فود اس تمثيل كي تشريح كرت موع فرات بي كه) وه باوشاه الله تعالى ب جس نے اپنے طبیب خاص كو جنون زدہ شركى طرف بغرض علاج بھيجا تھا۔ وہ شرجل جنون کا مرض عام مو رہا تھا دراصل سے دنیا ہے اور مرض جنون سے مراد دنیا کے مل و متاع ے مبت ہے اور طبیب خاص سے مراد مماتما بدھ ہیں (بلکہ ہر نانے کا نبی مراد ہے اور طبیب نے اس شرے والی کے وقت جن لوگوں کو تائین کے طور پر مقرر کیا تھا وہ نی کے جانشین لعنی امیریا خلفاء بین جو اس کے سلطے کو قائم رکھتے ہیں۔ مرتب) (منجہ

#### مقدس پرندے

ایک تشیل سنو اکس ملک کے ساحل پر ایک خاص تم کے پرندے رہے تھے۔ چو تکدید پرندے زراعت کو نقصان نس پنچاتے تے اس لئے انس بے ضرر سمجا جا آ

تف ان کی خوراک نہ تو کمیتوں میں پیدا ہونے والا اٹاج تھا نہ سبزہ بلکہ چھوٹی چھوٹی کنکریال
ان کی غذا تھے۔ اس کے علاوہ ان میں ایک کمل سے تھا کہ نمایت ورجہ خوش الحان تھے اس
کے ساتھ صاحب برکت بھی تھے کہ ان میں سے کوئی پرغرہ جب کی گر میں بیرا کر آباور
وہ اس گھر فسلہ بنا کر افرے ویا تو جب تک اس کے بچے نہ کلل آتے اور جس وقت تک
وہ اس گھر میں ٹھرا رہتا تب تک کوئی برکار اس گھر میں وافل نہیں ہو سکنا تھا اور نہ کوئی
چور اچکا اور جلوگر اس طرف رخ کرآ اس گھر میں رہنے والوں پرنہ کوئی آفت آتی اور نہ
کوئی دکھ بنار ہو گہ جو تکہ اس علاقے کے لوگ اس پرغرے اور اس کی خصوصیات سے
واقف ہو گئے تنے اس لئے ہر فض کی آر ذو ہوتی کہ سے پرغرے ان کے گھروں میں آکر
رہیں اور جہاں بکت ان کے بس میں ہو آ وہ اس کی تدبیر اور کوشش بھی کرتے۔ وہ ان
پرغدوں کے بارے میں اس قدر خوش حقیدہ تھے کہ انہیں اپنے نزدیک آنے اور آیک نظر
و کیے لینے کو بھی قال نیک بھے تھے ہی وجہ ہے کہ ان کا گوشت کھٹا تو کو وہ انہیں معمولی

ایک دت تک یمی صورت حال رہی پھر فدا کا کرنا کیا ہوا کہ ملک بیں سخت کال پڑ

گیا۔ کھانے پینے کی ساری پیزیں ختم ہو گئیں 'حتیٰ کے لوگوں نے موبٹی تک کھا لئے۔ پھر
پر ندوں کی باری آئی اور جب پر ندے بھی ختم ہو گئی تو پاوٹھ نے اعلان عام کر دیا کہ لوگ

ان (مقدس) پر ندوں کو بھی پکڑ پکڑ کر کھا لیں۔ بس پھر کیا تھا ان بھارے پر ندوں کی کم مختی

آگئی لوگ ان پر بلاکی طرح ٹوٹ پڑے۔ جب لوگوں نے ان کا گوشت کھلیا تو آیک نئی بلت

یہ معلوم ہوئی کہ جتنا لذیذ اور خوشبودار گوشت ان پر ندوں کا ہے انتا لذیذ اور خوشبودار

گوشت دنیا کے کی موبٹی یا پر ندے کا نہیں اس دجہ سے ان غریجوں پر مزید آخت آئی اور
عام کال کے ساتھ ان پر ندوں کا بھی کال پڑ گیا۔ جو تھو ڑے سے بلق نی رہے وہ اس علاقے
کو چھوڑ کر دور دراز کے جنگلوں میں جا چھے گر ان کے گوشت کے رسیا اور بھو کے وہاں

بھی جا پینے اور راتوں کو جاگ کر اور انہیں تلاش کرنے گھوٹلوں سے ان کے بچے

بھی جا پینے اور راتوں کو جاگ کر اور انہیں تلاش کرنے گھوٹلوں سے ان کے بچے

بھی جا پینے اور راتوں کو جاگ کر اور انہیں تلاش کرنے گھوٹلوں سے ان کے بچے

ای اثناء مین ان پرندوں میں ہے ایک پرندے کا بچہ ایک فض کے ہاتھ لگا۔ یہ پوشلہ کا دوست تھا اے اس نیچ پر رقم آیا اور اس نے فائدے کی بھی امید پیدا ہوئی ہیں اس نے اے چھپا کر رکھا اور لوگوں کے ڈرے کہ کوئی مخبری نہ کروے اس کے پرول کو سابہ رنگ ہے رنگ دیا اگر لوگ پہان نہ سکیں اے دانہ مجھنے اور پھل کھانے کی عادت پر ڈال ویا چنانچہ وہ اننی غذاؤں کا خوگر ہوگیا۔

چونکہ اس علاقے سے سے مقدس پرندے ختم ہو گئے تنے اس لئے چور 'بدکار اور جادہ کر گرت سے اور لوگ بھی ان سے جادہ کر کثرت سے لوگوں کے گھروں میں آ ہورفت رکھنے گئے سے اور لوگ بھی ان سے شرد شکر ہو گئے سے۔ اب ان بدکاروں نے محسوس کیا کہ ان پرندوں کے ناپید ہو جانے کی وجہ سے انہیں سے فائدہ پہنچا ہے کہ اپنی اوباشانہ حرکتیں شروع کرنے اور بدمعاشیل کرنے کا موقع پھر مل گیا ہے اور جن گھروں میں ان پرندوں کی وجہ سے سے قدم نہیں رکھ کئے سے موقع پھر مل گیا ہے اور جن گھروں میں ان پرندوں کی وجہ سے سے قدم نہیں رکھ کئے سے

اب ان میں آزادانہ بودوباش رکھتے ہیں اس وجہ سے یہ برکار ان مقدس پرندول کے جانی،

وشمن ہوگے اور اس فکر میں رہنے گئے کہ ان گھروں پر ان کا سلیہ بھی نہ پڑتے پائے۔
اب ان کا سب سے معبوط ہشکنڈا یہ تھا کہ بادشاہ کے کان میں پھو تک دیتے کہ فلال مخص کے پاس اس پرندے کا پچہ ہے جے اس نے چہا رکھا ہے اور اس کے پرول کو رنگ ویا ہے باکہ کوئی پچپان نہ سکے اور اس دانے اور پھلوں کا علای اور خوگر بنا دیا ہے۔ کیا اچھا ہو کہ بادشاہ سلامت اس بچ کو اپنے پاس مگوالیں اے اپنے آپ سے بال لیں 'اسے سچ موتیوں سے زیب و زینت ویں 'اسے خوشبودار پانی سے ہرروز عشل ویتے اور پھر اچھا وانہ کھلانے کی ہدایت قراویں باکہ اسے شای محل سے انس ہو جائے اور پھر کیس اور نہ ٹھر سے اس کے بدا ہو اس کے ہم جنوں میں بھیجا جائے جمال وہ چھے ہوئے ہیں۔ سے سر مطایا ہوا پرندہ ان کے پاس جا کر بتائے کہ پادشاہ نے جو تممارے کھانے کا محم دیا ہو تو اس بارے میں وہ نے بس ہا کر بتائے کہ پادشاہ نے جو تممارے کھانے کا محم دیا ہو تو اس بارے میں وہ نے بس ہا اور اس کا کوئی قصور شیس۔ اس کے بعد اپنے ہم جنوں کو اس بارے میں وہ نے بس ہے کوئی بادشاہ کی صدود میں ہوا کر زند رہے اور نہ اس کی جد اس کے ہم جنوں کو صدود میں ہوا زکرے نہ اور اس کا کوئی قصور شیس۔ اس کے بعد اپنے ہم جنوں کو صدود میں ہوا زکرے نہ اور اس کا کوئی قصور شیس۔ اس کے بعد اپنے ہم جنوں کو صدود میں ہواز کرے نہ اور کر آب ہوا گذرے۔ آگر اس کے ہم جنس اس کی بات حدود میں ہواز کرے نہ اور کر آب ہوا گذرے۔ آگر اس کے ہم جنس اس کی بات

مان لیس تو نبحا اور آگر نہ مانیں تو ان میں سے جو پرندے وحوکے میں آگر اس سد حلئے ہوئے پرندے کے بچنے میں آجائیں وہ انہیں پادشاہ کے محل میں لے آئے۔ یمال انہیں پارٹر لیا جائے اور ان سے بھی کمی کام لیا جائے یا پھر فٹ کرکے کھالیا جائے۔ اس کا نتیجہ سے ہوگاکہ جو تھوڑے سے پرندے باتی رہ گئے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔

باوشاہ نے الیا بی کیا اور اس کے دوست نے جو پر ندو پال رکھا تھا اسے متلوالیا اسے اسيخ آپ سے بلاليا پراسے جگل كى طرف رواند كرديا۔ جب وہ اپنے ہم جنسول ميں پنجا تواے دکھے کر اس کے ہم جنس شروع شروع میں تو اس سے بحڑکے اور کنارہ کش ہوئے کونکہ اس کا رنگ وصنک ان سے مخلف تھا صرف طلقت میں مگا گھت منی اوهراس پرندے کا پیر حال ہوا کہ اپنے ہم جنسوں کو دیکھ کر اس کی اصل فطرت و جبلت نے زور مارا 'اے اٹی اصل اور رانی عاد تی یاد آگئیں چنائجہ اس نے پھر اپنے ہم جنوں کے طور طریقے اختیار کر لئے اور اسنی میں رہے لگا بلکہ اپنے ہم جنوں کو ساتھ لے کر بلوشاہ کی صدود سلطنت میں سے گزرنے اور اس کے محل پر سے پرواز کرنے لگا۔ اب تو بد کاروں اور اوباشوں کو سخت نقصان پہنچا اور ان کی ساری اوباشانہ سر کر میاں ختم ہو مستنس- اگرچہ باوشاہ اور اے بمكانے والے اس يرندے كو كچان ليتے تھے كوئك اس كے ير رفح موك تھے اور رکتے بھی اننی لوگوں نے تھے گراہے پہل لینے کے باوجود نہ بلوشاہ اس کا پچھ بگاڑ سکتا تفانہ اس کے مصاحب کونکہ اسے دیکھتے ہی ان سب کی حالت ہی فیر ہو جاتی تھی دو سرے الفاظ میں ان میں سے غلط کار لوگوں کے محروہ عرائم فاک میں ال جاتے تھے۔ (صفحہ تمبر

تشر آئی :- اس تمثیل میں حضرت میح " نے استعارات کے رنگ میں ان عالات کا خلاصہ اور نجی ڈیان فرمالی ہے جو فلطین کے دوران قیام آپ کو چیش آئے۔ چنانچہ مقدس پرندوں ہے آپ کی مراد وہ لوگ (حواری) جی جن کی آپ نے تربیت فرمائی تھی اور اس فیض تربیت کے نتیج میں وہ رومانی پرواز کرنے گئے تھے۔ قرآن شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جناب می پرندے تیار کرتے اور پھر انہیں اڑایا کرتے تے اس سے مرادیج کی کے

پرندے نہیں بلکہ معصوم پرندوں کی طرح وہ نیک فطرت روطانی اوگ مراو تنے جو حضرت مسئ کا کے انفاس قدید کی گری ہے ای طرح ایک نئی زندگی پالیتے تئے جس طرح بے جان اور جلد اندے میں ہے اس کے باں باپ کے پروں کی گری ہے بچہ لکل آنا ہے ' پجروہ روحانی پرندے (حواری) روحانی پرداز کے قاتل ہو جاتے تھے۔ جس طرح اس تمثیل والے پرندے جن مکانوں میں بیرا کرتے تھے وہاں کوئی بدکار وائل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح جو لوگ حضرت مسئ کے محالیوں (حواریوں) ہے سچا تعلق پیدا کر لیتے تھے ان کے گھروں پر خداوند تعالی کی برکتیں نازل ہونے گئی تھیں' بدختی اور جر تھم کی بدعملی و بدکاری ان گھروں ہے گئی جاتھ ہے۔ کئی جاتھ ہی برختی اور جر تھم کی بدعملی و بدکاری ان

اس تمثیل میں آیک ظالم بادشاہ اور اس کے مثیروں کا ذکر کیا گیا ہے جو ان پر تدوں

کے وہن تے ' انہیں اذبیتی دیے اور ذرج کرتے تھے۔ ان سے حضرت می مواد روی

بادشاہ اور اس کے یمودی مثیر اور امرا ہیں جو آپ کے اور آپ کے صحابیوں (حوار ہوں)

کے دہمن تے جنوں نے خود حضرت می کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی اور آپ کے

حوار ہوں میں سے بعض کو قتل کیا اور بہت سے ای طرح عاروں میں پناہ لینے اور ترک

وطن پر مجبور ہوئے جس طرح اس تمثیل والے پر تدے جان کے خوف سے دور دراز

جگوں میں جاچیے تھے۔ (مرتب)

## مست باتقى اور مسافر

"اک فض جگل کی طرف جا لکلا' وہ چلا جا رہا تھا کہ بیٹھے ہے آیک ست ہاتھی آئے اس پر جملہ کروا۔ وہ فض اس سے بیٹے کو بھا آتا پھر آ تھا اور ہاتھی اس کا بیٹھا نہیں چھوڑ آ تھا یہ اللہ تک کہ رات ہو گئی اور اس بیچارے نے مجبور ہو کر ایک کویں جی پناہ کی اور اس ورفت کی شنیاں جو کنویں کے کنارے پر اگا ہوا تھا ودنوں ہاتھوں جی پیٹر ایس کے دونوں ہاتھ کے جو کنویں کے کوار بھر کوش جی پیٹل ہوئی تھی۔ جب میچ ہوئی قراس کے دونوں ہاکہ شنیوں کی جرجی فرکوش کے برابر بوے بیٹ دو چھے لیٹے ہوئے ہیں ایک کے دیکھاکہ شنیوں کی جرجی فرکوش کے برابر بوے بیٹ دو چھے لیٹے ہوئے ہیں ایک

سفید ہے اور ود سراسیاہ اور انہیں کاف رہے ہیں۔ اپنے پاؤں کے ینچے چار سانپ دیکھے جو
اپنی بابٹیوں سے سر نکالے ہوئے ہیں اور کنویں کی تمہ کو جو خور سے دیکھا تو ایک برا ااور با
نظر آیا جو اس کو اپنا نوالہ بنا لینے کی امید جس منہ پھیلائے ہوئے ہے۔ پھراس نے سراشماکر
شنیوں کی جڑکو جو دیکھا تو اس کے اور کی جانب تہواڑ ساشد لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈالیوں
کو اپنے منہ کے پاس لایا اور اس شمد کی مضاس سے کسی قدر مزہ اٹھلیا۔ اس مضاس بیں وہ
ایسا عافل اور از خورفتہ ہو گیا کہ نہ تو اسے ان دونوں شنیوں کا پچھ خم رہا جن کے سارے
وہ لٹکا ہوا تعاملا تکہ وہ دکھ چا تھا کہ دونوں جنگی چوہے انہیں تیزی سے کتر رہ جیں اور
نہ ان چاروں ساتیوں کا اے اندیشہ رہا جن پر پاؤں نیکے ہوئے تھے اور نہیں جاتا تھا کہ وہ
ب جوش میں آکر اے ڈس لیس کے اور نہ اس اور جب کا خوف باتی رہا جو منہ پھیلائے
بوئے تھا اور اے خرنہ تھی کہ کب گر کر اس کا لقمہ ہے گا۔"

تشریح - معزت می خود اس تمثیل کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

پی وہ کوال تو یہ ونیا ہے جو آفتوں اور بلاؤں ہے بحری ہوئی ہے اور شنیاں یہ بری
زندگی ہے اور سفید و یاہ چوہے دن اور رات ہیں اور ان کاشنیوں کو جلدی جلدی کترنا
لیل و نمار کا تیزی کے ساتھ عمر کو تمام کر دیتا ہے اور چاروں سانپ جم کے چاروں خلط
ہیں جو داقع میں بس کی گافھیں ہیں اور جو اثروہا نگلنے کو منہ پھیلائے ہوئے ہے وہ موت ہے
ہیں جو داقع میں بس کی گافھیں ہیں اور جو اثروہا نگلنے کو منہ پھیلائے ہوئے ہے وہ موت ہے
جو ناک لگائے بیٹی ہے اور ہاتھی وہ وقت معین ہے جو جمد دم آدی کے بیچے لگا ہوا ہے
اور شد دنیا کی ناپائدار اور ناچیز لذھی ہیں جنہوں نے آدی کو فریب دے کر بالکل عاقل منا
رکھا ہے (مغیرہ)

## کتے اور راہ گیر

"دنیا داردل کی مثل ان کول کی ہے "جو مختف رنگ اور قتم کے تتے اور سب ایک مردار کے کھانے کو آکھے ہوئے تتے۔ ایک دوسرے پر فرا آ اور بھونگا اور بیاس کو اور وہ اس کو کلٹے کو دوڑ آ تھا۔ یہ سب اس مردار پر لز جھڑ رہے تتے۔ ادھرے آیک آدمی گذرا

ہے آدی تین تم کے ہوتے ہیں۔ ایک صح آ کھ والے جل کو روشنی فائدہ دیتی ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ کے ہیں۔ ود سرے اندھے جو روشی سے محض بالے ہیں۔ ایک آفآب کیا اگر ان پر ہزار آفآب بھی چکیں تو ان کو پچے فائدہ نہ مواور تیسرے کمزور بینائی والے جن كا شار اند موں ميں بے نہ صحح آكھ والوں ميں۔ يہ لوگ اني بينائي كى بالل كے موافق آفاب کو رکھ کے ہیں۔ فیک یی عال حکمت کا ہے جو داوں کا آفاب ہے۔ جب وہ چکتا ہے تو اس کے لحاظ ہے ہمی انسان کے عمن طبقے جداجدا نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ ان آ تکھ والوں کا ب جو حکمت رعمل کرتے اور اس کے ہو جاتے ہیں۔ اس کو س سے بمتر سجمع اور اس یر اعتقاد رکمتے ہیں اور اس کی تھداشت و حفاظت اور تعظیم میں کوئی وقیقہ المانسي رضح اور اپناوقت حكت معلومه يرعمل كنے اور غير معلومه كے وريافت كرنے من مرف كرتے بين اور وو سرا طبقہ ول كے اندھوں كا ب جن كے ول حكمت سے اى طرح اجنی و بیگنہ ہیں جس طرح آفاب کی روشن سے اندھوں کی آمکسیں اور تیمرا طبقہ يار ول والول كا ب جن كاعمل ناقص اور علم كزور- ان كو بھلے برے سے جھوٹے اور نیک و بدیس چندان تمیز نمیں ہے۔ ان دونوں آفابوں میں کوئی فرق نہیں ہے البت اس قدر ہے کہ حکمت کی روشن سے فائدہ اٹھانے والے کم بین اور اس دعوے کے ثبوت کے لئے بت بی صاف اور واضح دلیس میں جن سے عجیب عجیب باتیں طاہر موتی میں اور جب اس کا وقت آئے گا تو جہیں ان ولائل کاعلم ہو جائے گا اور ایک بات سے مجی ہے کہ باطن كى آنك ركف والول كے مدارج من تفاوت بد نبت ظامرى آنكم والول كے زيادہ ب- مو سارے اہل باطن ایک بی نام سے بگارے جاتے ہیں بعنی حق و حکت الل کرنے والے۔ ان کی آپس میں فرق مرات کی مثل موتی کی ی ہے کہ لفظ "موتی" میں ہر سم کے موتی واخل ہیں محرکوئی دانہ تو ہزاروں روپ کا ہوتا ہے اور کوئی چند آنوں کا اور ان دونوں کے ع من براروں اور لاکھوں مدارج میں علی بدا القیاس ول کے اندھوں کے لئے مدارج بھی علف ہیں۔ کوئی صرف حق سے بگانہ ہو آ ہے گر باطل میں دُوبا ہوا نہیں ہو آ اور کوئی صرف حق سے بیگانہ ہی نہیں ہو یا بلکہ اس کا دشمن اور اس کے ماننے والوں کو رہے و ایڈا

سب نے باہمی الزائی کو چھوڑ کر اس بیچارے آدی کا بیچھا کرنا شروع کردیا کوئی اس پر بھوٹکا کوئی فرایا کئی کے بارے اور سب اس کام میں آیک دوسرے کے معاون و مددگار بن گئے حالانکہ ان کی آپس میں دشختی تقی اور فلاہر ہے کہ اس مرد کو نہ تو ان کے مردار کی ضرورت تقی اور نہ وہ ان سے اس کے لئے جھڑنا چاہتا تھا میں مردکونہ نے اے اجنبی پایا اس لئے اس سے بھڑے اور آپس میں ایک ہو گئے۔

تشريع اس تمثيل ي بهي خود حفرت مي تشريح كرت موع فرات إن-پس دنیا کا بال و متلع مردار ہے اور مختلف متم کے آدی لینی بتول وغیرہ کے بوہے والے رنگ برنگ كے كتے إين كوئك يد ب ونياى كو چاہتے اى كے لئے آليل بي اؤتے جھڑتے اور خونریزی کرتے ہیں اور نہ اس سے مجھی ان کاول اکتابا ہے اور نہ وہ اس کو چھوڑتے ہیں اور وہ دین دارجو دنیا پر لات مار کر اس سے علیحدہ ہو جا ما ہے اور اس کے لئے نہ کی سے اور تا جھڑتا ہے نہ دو مرول کو اس سے روکتا ہے ہے اس آدی کی حل ہے جس ر کے ایکاکر کے اوٹ ردے تے ملائد اے ان کے مردارے کھ فرض نہ محی- مجراس ر تعجب کیا ہے کہ لوگوں کی ساری کوششیں دنیا بی کے لئے وقف میں اور اس کے لئے اوتے مرتے ہیں یمل تک کہ جب ایے آدی کو دیکھ پاتے ہیں جو اس مردار کو انٹی کے باتھوں میں چھوڑ کر خود اس سے اپنا دامن چھڑا کر الگ ہو گیا تو اس سے ان لوگول کی نبت زیاده نزاع و تحرار کرتے اور غیظ و غضب ظاہر کرتے ہیں جو مردار خوری میں ان کے ساتھ شریک ہیں (لینی وہ چاہے ہیں کہ یہ دین دار بھی مردار خوری میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے) یہ الل دنیا' دنیا کی رغبت ہی کو دین داری سجھتے ہیں۔ (صفحہ ۲۳ مسم)

#### دو آفتاب

یوں سمجھوکہ دنیا میں دو آفاب طلوع ہوتے ہیں جو روشنی اور چک میں برابر ہیں۔ ایک کی روشنی تو آ کھوں پر پڑتی ہے اور دو سرے کی دلوں پر۔اب دیکھوکہ ظاہری آفاب کا پر توسب پر کیسال ہے کسی کی خصوصیت نہیں گر پھر بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے لحاظ جڑا :۔ اگر تھے کو یہ مطوم ہو کہ میں تیرے ہاتھ سے کیا تکلا بلکہ سونے کی چڑا تکل می تو تھے کو خت افسوس ہو-

باغبان = وه كون ى چيز متى-

چڑا ہے تو نے میرے ذریح کرنے کا جو ارادہ کیا تھا اگر تو اس کو کر گذر آتو میرے پوٹے سے تاز کے اعراب کو یہ بات متر کے لئے المدار موجا آ۔ چے کی سے بات من کر اس فض کے مند میں باتی بحر آیا اور سخت حسرت و افسوس دامن گیر ہوا اور چے کو دھوکے ہے گئے گا۔

باغیان ۔ برگذشتہ صلوات آؤ ہم تم دوست بن جائیں چلو میرے گریس میرے بال بچ س کے ساتھ رہو میں تساری بدی خاطر دارت کیا کردن گا-

### بادشاہ اور اس کے خائن کارندے

ایک بادشاہ نے بت ی فرجیں جمع کرکے ایک ملک پر چرحائی کی اور اس نے اے فقے کر لیا۔ دہاں اس نے اے فقے کر لیا۔ دہاں اس کا باتھ لگ جمال جمال سے سونا ملا تھا بادشاہ نے وہ سارا سونا اپنے ایک فرائد بیں جمع کرایا اور اس ملک کے کل شاروں کو بلوا کر تھم ویا کہ اس سونے کو سارے غل و شش سے پاک و صاف کر کے برتن بنائیں ہم اپنے ساتھ لیتے جائیں ہے سارے غل و شش سے پاک و صاف کر کے برتن بنائیں ہم اپنے ساتھ لیتے جائیں ہے

دینے والا ہو آ ہے ہی ان کے مرات بھی ان کی قوت و ضعف اور ان کے تعلقات کے اختلاف کے مواثق مختف ہوتے ہیں۔ (منح، ۵۳٬۵۳۵)

#### چرا اور باغبان

ا گلے زائے میں ایک فخص جو ایک باغ کا مالک تماوہ خود ہی اس کا مال اور خود ہی اس کا مال اور خود ہی اس کا مرد خود ہی اس کا مرد اس کے محال کہ درخت پر کا رکھوالا تما ایک چڑے کو دیکھا کہ درخت پر بیٹیا ہے اور اس کے پھلوں کو کھا تا ہے اور نقسان بھی کرتا ہے اس پر اس فخص نے خضبتاک ہو کرچے کو کپڑنے کے لئے جال پھیلایا اور اور اپنی اس کوشش میں کا سیاب ہوا محرجب اس چے کو ذرئ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ چا انسان کی طرح ہولئے لگا۔ دونوں کے درمیان سے صحفی ہوئی۔

چڑا ہے اے مخص میں سجمتا ہوں کہ تو بھ کو نے کرنا چاہتا ہے گر جمعے میں انا گوشت بھی درا ہے ہیں درا ہے ہیں درا ہی ہمی کی آئے یا پکھ قوت پیدا ہو اس لئے میں جمعے کو اس سے زیادہ فائدہ کی بات بتلانا چاہتا ہوں۔

باغبان ــ ووكيا-

چڑا ہے۔ تو بچھے چھوڑ دے تو میں تجھ کو تین باتیں الی بناؤں گاکہ آگر تو انسیں یاد رکھے گا تو تھھ کو گھر بار اور مال و دولت سب سے زیاہ فائدہ ہو گا۔

باغبان - دو كون ى باتى بي؟

چڑا ہے۔ تو ضم کھا کہ ججھے چھوڑ دے گا تو ہتاؤں گا چنانچہ اس نے ضم کھائی۔ چڑا ہے۔ جو جس کمتا ہوں اس کو دلنشیں کر۔ جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کر۔ جو بات ہو حمیں عمق ہو اس کو چ نہ جان! اور جو چیز مل خمیں عمق ہو اس کی جبنجو نہ کر۔ جب چڑا ہے ہاتیں کمہ چکا تو ہاغمان نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ چھدک کر ایک شنی پر جا جیشا اور اس سے خطاب کرکے کئے لگا۔

لین اس قدر عجلت میں ساروں سے تھم کی تغییل شیں ہو سکتی تھی سونا بہت زیادہ تھا اور لوگوں نے یہ بھی موجا کہ اگر باوشاہ کام ختم ہوئے تک ان سے شہر شمرا رہے گا و مک کی وسعت و پیداوار بادشاہ کے خدم و حثم اور للكر جرار كے لئے جرگز كافى نسيس مونے كى اس لئے سب نے باوشاہ سے ورخواست کی کہ آپ یمال سے تشریف لے جائیں اور سونے کے خزانے پر محران مقرر کر جائیں جو بادشای فرائشوں کے مطابق محروف تار کرایا كرے۔ پاوشاہ نے ان كى درخواست منظوركى اور ائى طرف سے مہتم نزانه و ظروف سازی مقرر کیا اور موشیار و مامر سارول کو معدین کیا اور جن برتنول کی فرماکش کی تھی ان ك سانح حوالے ك اور ان كى صورت و شكل اور برايك كاوزن بيان كرويا اور الل شر کو ٹاکید کر دی کہ باوشاہ کے قاصدوں کی معرفت اس قدر محروف مرسال بھیجا کریں اور جو چز بیجیں اس کے سونے کو باؤ دیکر خوب اچھی طرح سے پاک و صاف کر ڈالیں اور جب باوشاہ كامقرركيا مواملتم خزانه مرجائے توسب سے دانت دار مخص كواس كى جكه پرمقرر كرين- باوشاه نے يه سب باتيں سمجماكر وہال سے كوچ كيا- وہ مستم فزاند شارول كو اپني محرانی میں لے کر باوشاہ کے تھم کی ان سے تقیل کرانے لگا۔ جب سال پورا ہو آتو وہ باوشاہ کی تعداد مقررہ کے مطابق خاص سونے کے ظروف جن میں ذرہ برابر بھی کھوٹ نہ تھا روانہ كرتا تھا يهال كك أس مخص نے وفات پائى اور دوسرا فخص اس كام ير مقرر ہوا مراس فض کوب محرانی بت دشوار معلوم ہوئی اور سونے کاصاف کرا کے خالص ظروف بنوانا نمات شاق گذرا۔ اس لئے اس نے کھوٹے سوئے ہی کے ظروف بنوا بنوا کر جمعے شروع کئے اور اس میں اس مخص کو بیہ فوری فائدہ بھی معلوم ہوا کہ ظروف کھوٹے سولے کے بنوا یا تھا اور حساب میں خانص سونا و کھا تا تھا اس طرح بہت ساسونا اس کی جیب میں جا تا تھا۔ اس کے بعد تیرا مخص مقرر ہوا۔ اس نے ہر قرف کی تیاری میں سونے کی مقدر کم

كى اور كوث بدها ديا۔ اس كے بعد أيك اور صاحب آئے انہوں لے مالل كے ظروف

بنوائے اور ان پر سونے کا ملح کرایا۔ ان کے بعد ایک اور آیا جس نے پیتل کے ظروف

بنوائے اور انسیں طمع بھی نسیں کرایا مجرایک اور صاحب آئے انہوں نے سونے کے رنگ '

کے شیشوں ہی پر اکتفاکیا اور ان کے بعد والے نے تو خاتمہ ہی کر دیا کہ فزانہ کو لوٹا ا مناروں کو قتل کیا سانچوں کو تو ڈا اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ایس صورت جس اس باوشاہ کی
سیر رائے صحح اور حق بجانب ہے یا میں کہ اس شمر کی طرف ایسے لوگ بیسے جو مال مسروقہ
کو ہر آمد کرنے کے بعد فزانہ جس جمع کرائیں اور سرکشوں اور باغیوں سے انتقام لیس یا ان کو
سر قار کرکے ان کا قصور معاف کر دیں اور اس شمر کے باشندوں سے استے برسوں کا بھایا
وصول کریں اور جو کھوٹے ظروف انہوں نے بھجوائے تھے ان کو واپس کر کے ان سے
خالعی سونے کے نئے ظروف بنوائیں۔ ای طرح جن ظروف جس نام کو بھی سونا نہیں تھا
انہیں بھی نئے سرے سے بنوائیں۔ کیا باوشاہ کا ایسا کرنا مقتضائے انصاف نہیں (صفحہ ۲۰۷)

تشروع - حصرت مسح اس تمثیل کے ذریعے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جس طرح ونیاوی بادشاہ فائوں اور سرکشوں کو سزا ویتا ہے اس طرح اللہ تعالی جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے بدکاروں ' سرکشوں اور دین میں خیانت کرنے والوں کو سزا دے بغیر شمیں چھوڑے گا بال جے جاہے گا معاف بھی کروے گا۔

#### طاؤس اور چنگبرا کوا

ایک سوداگر کمی ملک میں پہنچا وہاں کے باوشاہ نے اس کی دعوت کی جب سوداگر باوشاہ کے حضور میں حاضر ہوا تو جتنی شم کی چزیں باوشاہ کے خزائے اور ملک میں تخییں سب اس کو دکھائیں اور پوچھا کہ تم ہماری کمی چز میں کوئی تقصان یا کوئی عیب بھی پاتے ہو۔ اس آجر نے کما کہ باوشاہ سلامت! میں نے کوئی چز ایسی نہیں دیکھی جو آپ کے لاکن نہ ہو' صرف اتنی بات ہے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے یمال ایک مور بھی ہو آجس سے آپ کو فرحت و صرت اور آپ کی مجلس کی زیب و زینت ہوتی ۔ باوشاہ نے پوچھا کہ مور کیا چز ہے کا جر نے اس کی کیفیت بیان کی ۔ جب وہ سوداگر باوشاہ سے رخصت ہو کر چا

حوالد كرك علم دياكد جس ملك عي مور موت بي وبال ع تم امار ع كم مور شريد لاؤ لین اس مخص نے سفر کی تکلیف ہے جی چرایا اور مور کے لئے مصارف کا اٹھاتا اس کو برا معلوم ہو اور جو مال اس کام کے لئے دوا کیا تھا اس کو اس نے ہشم کرنا چاہا ہی اس نے ایک جبت کراکوا پار کر مخلف ر گول سے اس کو ایبا رنگاکہ مور کے مشابہ معلوم ہو اور اس کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو اور عرض کی کہ حضور کے اقبال سے قریب بی میں باخر آميد مي نے اس مل سے جو حضور سے مرحت ہوا تھا خريد كر حاضر كيا ہے- باوشاہ نے اس کو لے لیا اور بت پند کیا۔ ایک مت کے بعد وہ سوداگر دومور پاوٹھا کے لئے تخف لے کے پنچا۔ جب اس کی باریابی مولی تو باوٹاہ نے بہت عنایت و الطاف کے ساتھ اس سے باتیں کیں اور اس سے ذکر کیا کہ تسارے جانے کے بعد جارے باتھ وہ جانور آ میاجس کی تعریف تم نے بیان کی تھی۔ واقعی وہ بت خوبصورت اور تجب انگیز پرعدہ ہے۔ موداگر نے کماکہ اب حضور کی مرت دوبالا ہو جائے گی اس لئے کہ جس مجی دومور حضور کے لئے تحفد لایا ہول (قبل اس سے کہ موداگر مور چیش کرتا) بادشاہ لے اس و كهانے كے لئے اس چت كرے كو متكوايا- سوداكر كے بدن من تو اس كو ديكھتے عى آگ لگ کئ اور باوشاہ کی عظمت اور کوا لانے والے کی جرات کا خیال کر کے اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کما کہ حضور عالی! اس کوے کے لانے والے نے آپ سے فریب و وغا کی وہ فض نہ آپ سے ڈر آ ہے نہ آپ کا خیرخواہ ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دونوں مور متكوائ ـ بادشاه انسي دكي كر سمجاك بيك يه جانور اس بدرجها بمتزب اور اس کو اپنے طازم کی فریب دبی کا بقین ہو گیا۔ باوشاہ نے اس کو طلب کیا او ، مخص بھی اپنے جرم کو جان گیا گراس نے انکار کے سوائے بچنے کی کوئی صورت نمیں ویکھی۔ اس نے کما كم باوشاه سلامت! مور ويى ب جو على الما مول اور وه خويصورت ومبارك جانور ب اور یے دونون تو منحوس جانور ہیں جس کے پاس رہتے ہیں وہ بلاک بی موجاتا ہے۔ سوداگر لے كهاكه حضور اس سے يد نوچيس كه تيرے جانور كا رنگ اصلى اور پيدائشى ہے يا مصنوعى؟

چنانچہ باوشاہ نے بیہ سوال کیا تو آس نے کما کہ پیدائش ہے تب اس سوداگر نے گرم پانی اور

رنگ کافنے کا مسالہ متكوایا اور اس ہے كوے كو آجت آجت دھو كر صف كيا پر ہاتھ بي لے كراس كو پو نجسا اور خلك كيا تو اس كا اصلى رنگ نكل آیا۔ ویکسا تو خالص ابلق كوا ہے۔
یہ دیکھ كر اس كے لائے والے كے ہاتھوں كے طوعے اثر گئے اور نمایت ذليل ورسوا ہوا كين باوشاہ نے سوداگر ہے كماكہ چو تكہ اس كوے بي دھوكا اور فریب تھا اس لئے بي بجور ہوں كہ تممارے دونوں جانوروں كا بھى دیا ہى امتحان كوں جیسا تم نے اس كوے كا كیا ہوراگر نے بمثلان اسے تول كيا آخر بادشاہ كے حكم ہودوں طاق بھى كيا سے دونوں طاق بي بھى خوب ال ال كردھوئے كئے تو ان كا رنگ اور بھى تكر آیا اور پہلے سے زیادہ تھے لگا۔ بادشاہ خوب ال ال كردھوئے كئے تو ان كا رنگ اور بھى تكر آیا اور پہلے سے زیادہ تھے لگا۔ بادشاہ خوب ال مل كردھوئے كئے تو ان كا رنگ اور بھى تدر و منزلت كى اور كوا لائے والے كے لئے سرا كا

تھروئے ۔۔ یہ تمثیل بیان کر کے حضرت می خود اس کی ہیں تشریح فراتے ہیں۔
الحاصل بعینہ یک حالت دین کی بھی ہے وہ سوداگر تو گوتم بدھ کو سجھو اور وہ حمدہ دار
شائی جس نے کوے کو رنگ کر طاؤس کے نام ہے چیش کیا تھا متقدایان بت پرست ہیں اور
طاؤس خدائی دین اور رنگین کوا وہ بدعت ہے جو تمارے پیشواؤں نے دین (کے نام پر)
دھوکا دینے کے لئے ایجاد کی ہے جن کو تم نے اور تم جیے وہ سروں نے جن کو نیکی کی
رفبت تمی دھوکا کھا کر قبول کر لیا لیکن وہ شخص (لیعنی مسیح م) پہنچ گیا ہے جو
مصنوعی رنگ کو دھو کر جس پر حقیقی رنگ ہونے کا گمان ہو تا ہے اصل
مصنوعی رنگ کو دھو کر جس پر حقیقی رنگ ہونے کا گمان ہو تا ہے اصل
دیک خابر کرے گا اور محمت کو اس کی کال صورت میں جاوہ کر کریا اور لوگوں پر اس

## دین ایک ہی ہے

امر فی خدای کی طرف سے آیا اور خدای نے بندوں کو اس کی طرف بلایا ہے۔ گر ایک قوم نے اس کو تھیک ٹھیک اور ساری شرطوں کے ساتھ اس کی اصلی صورت میں

قبول کرلیا اور دو مری قوم نے اس کو اس طرح پر قبول نمیں کیا اور اس بر عمل کرنے کا ارادہ وہت نہیں کی بلکہ اس کو دشوار اور گراں سمجما اور ظاہر ہے کہ بریاد کرتے والا ورست كرنے والے كى برابرى نسي كر سكتا اور تحبرانے والا صركرنے والے كے حك شيس موسكالي اس دجه ع بم ان لوكول ع بره كرايل حق بي- (ياد ركمو) كم كى فخص ك منه سے كوئى بات دنيا سے بيخ اور آخرت كو جائے كى الى نيس تكل ب جو اس خدائی وعوت سے ماخوذ نہ ہو جس سے ہم نے باتیں لی بیں لیکن مارے اور ان کے ور میان میں ان چیزوں نے تفرقہ وال دیا ہے جو ان لوگوں نے اپنے اس نفس کی پیروی سے نئ نكال بي جو برائي كا علم دين والا اور لذتول من پخسائے والا ب اور اصل يہ ہے ك خداکی طرف سے الگے زانے میں بیشہ تموڑی تموڑی مدت کے بعد پیٹمبروں کے ذرایعہ ے مخلف زبانوں میں وعوت آئی رہی ہے اور ہروعوت کی ایک ہی مالت اور ایک ہی مقصد رہا ہے اور ان میں سے ہرایک اپنی جگہ سچا اور قوی تھا گر ہر پیفیبر کے زمانے کے بعد مرد عوت میں ایک ایمی قوم شامل ہوتی گئی جو داقع میں اس کے لائق نہ تھی۔ یہ لوگ ایمی بعتیں ایجاد کرتے مجے جو اصل کے مواقق نہ تھیں یمان تک کہ اصل مقصد کی صورت بل گئ وی راه کو یارک کئی مراس فعل سے کی بات مٹی نیس بلکہ قائم ' دوشن ' باتی ربی اور بدعتیں ایجاد کرنے والے باای ہمدای کا ہم لیتے اور ای کا اقرار کرتے اور ای کی بعض شرطوں کو پہچانے اور اس کی شافت بتاتے رہے۔ پس جو لوگ کہ ہماری طرح ونیا سے نفرت دلانے والے اور آخرت کی طرف جمکانے والے جی ان کے مخالفوں ک زبانوں پر بھی کچھ حق کی باتیں باتی رہ گئیں جو اس سے اصول کا اثر اور پر تو ہیں جس پر ہم فی الحقیت چلے ہیں اس لئے امارے اور ان کے درمیان میں فرق سے مے کہ کو وہ لوگ قول اور صفت میں جارے مواثق ہیں مرفعل اور سرت میں ہمارے مخالف اور ہم ان میں ہے کی کی مخالفت نہیں کرتے مگر اس وقت جب امارے پاس بین ولیل اور علول گواہ موجود ہوتے ہیں اور وہ ولیل و گواہ باقی ماندہ کہاییں ہیں جو ان لوگوں کے پاس ہیں اور ان کی نبت وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ضدا کی جمیجی موئی ہیں۔ یک کتابیں بتاتی ہیں کہ جو باتیں

خدا شای کی کمی جاتی ہیں وہ ہمارے لئے ہیں نہ کہ ان کے لئے یعنی ان کے لا کُق ہم ہیں نہ کہ وہ ہم اس کے ان کا کہ ہم ہیں نہ کہ وہ ہم اس کے ہم ہیں نہ کہ وہ ہم اس کی وہ ہم اس کی ہم ہیں کہ مطابق ہیں اور ان کی سب باتیں ان کی ہوں کے مخالف پس وہ لوگ ان کی ہوں کا صرف وصف می جانے اور دین کا فقط نام می لیتے ہیں اس پر عمل کرنے والے جس ہیں – (صفحہ کے ۳۸ میر)

### انبیاء کی آمد کے موسم

کیا تم نمیں دیکھتے کہ جو فض باغ لگا آ اور اس کو آباد کر آ اور اس میں خم خم کے درخت نصب کر آ اور طرح طرح کے پھول لگا آ ہے ' موسم مرا میں باغ میں جا آ ہی نمیں ہے گرجب بمار کا موسم آ آ ہے اور درخوں میں پھول اور پھل گئتے اور گلبوں میں کلیاں اور فکوف فاہر ہوتے ہیں تو باغ میں جا آ اور وہیں ڈرے ڈالنا ہے اور پھولوں اور پھلوں ہے لف و تمتع حاصل کر آ ہے ای طرح سے انجیاء و رسل بھی کی زمانہ میں آتے ہیں ' اور کی میں نمیں آتے اور ہر زمانہ کا نقاضا الگ ہو آ ہے جیے بمار و فرال کے زمانہ کا نقاضا اور کھولوں اور پھلوں کے زمانہ کا نقاضا الگ ہو آ ہے جیے بمار و فرال کے زمانہ کا نقاضا پھولوں اور پھلوں کے اظہار سے فلف ہو آ ہے۔ (صفحہ ۴)

#### دنياكي حقيقت

ونیا بے شبہ ولی بی ہے جیسی تعریف اس کی خدا تعالی نے کی ہے "محیل اور تماشا اور نماشا اور نماشا اور نماشا اور نماشا اور نماشا اور زینت اور آپس میں آیک دو سرے پر برائیاں جنانا اور مال و اولاو کی گشرت مین منهمک رہنا اور پھر انہیں کھو دیا"۔ میں نے اہلی دنیا کو مصیبتوں اور بلاؤں میں بھیشہ پھنسا ہی دیکھا ہے۔ اس سے فائدہ کم اور رنج بی زیادہ اٹھاتے پایا ہے۔ یمال کے عیش کو سرایا کلفت اور فرائح طابی کو یالکل عمرت سمجھا ہے اور اگر بالفرض کوئی فخض ایسا ہو کہ دنیا ہاتھ جو ڈکر اس کے پاس صافر ہو جائے اور اپنی ساری مسرتیں اور تعتیں اور لذتیں لا کر اس کی نذر کر دے تاکہ وہ ہر طرح کے فائدے اور خط اٹھائے اس کے ساتھ قضا و قدر بھی اس کی کل آرڈو کیں ہوری کرے اور خواہشیں برلائے اور ہر طرح کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ اور

افضل کی ہے۔ جو شے اچھ کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی رفیت وے عتی ہے ب سے زیادہ خدائے عز وجل کی تعدیق ہے۔ ای سب سے یہ کمائی میری کمائی ہے اور كى تقديق ميرا عقيده اور جب عي في اس كو جانااور سجما ب حتى المقدور اجھ كام كرف اور برے كامول سے بيتے كو دوست ركمتا ہوں اور استے الك كے وعدوں كو سيا جات ہول اور موت کے بعد اشخے اور بحشت و دونرخ کے موجود ہونے پر بھین و الحلن رکھا موں اور اے شزادے! جو محص بیشہ کے لئے سپائی کو اختیار کے گالور دین کی بنیاد علم پر رکے گاگووہ تموڑای عمل کے اور شہے بچارے تو خطامے تحفوظ رہے گالور ایے فض کا رائی آمیز تھوڑا ساکلام اس فض کی بت می پاتوں سے جو جھوٹ لما آ ہے بمتر ہو آ ہے اور مرد عاقل بروا جب ہے کہ خاص کر اینے لاس پر حکومت و ساست ای طمی ہے کے جس طرح کہ ایک عاقل اور عالم حام رعالی پر کرتا ہے لین وہ جس چے جس ان کی بملائی ذیکتا ہے اس کے کرتے کا عم وتا ہے جس میں ان کی برائی سجھتا ہے ان سے دوک متا ہے پھرجو فخص اس کی نافر ان کر آ ہے اس کو سزا متا اور جو فرانبرواری کر آ ہے اس کو جزا نتا ہے اور ای طرح سے اس پر اپنے گھروالوں کی ساست بھی واجب ہے کہ ان کی تدبیر معاش کا خیال اور ان کے اعمال و افعال پر نظر رکھے اور ٹاکید سے اپنے تھم کی تھیل كرائ اور جو فخص محم نه مان اس كى بورى تاديب كرے اور اپنے لفس كى سياست اس طرح سے شروع کے کہ اس کے سارے اخلاق اور اس کی خواہشوں پر خور کرے آگ لاس اچھی باتوں پر بیشہ قائم اور بری باتوں سے برابر پھلھے اس پر کھے رواضت واجب و لازم كردے- پر للس كے لئے خود ننس بى كى طرف سے جزاو سزا مقرر كردے يعنى جب اجتمع فعل کرے تو اس کو خوش ہونے دے اور جب برائی کا مرتکب ہو تو اس کو فدمت و ندامت کا نشانہ بنائے "کیونکہ عالم و فاضل پر فرض ہے کہ جینے امور اس کو چیں آئیس سب ر غور کرے جو صواب ہول ان کو افتیار کرے اور جو خطا ہول ان کو چھوڑ دے اور اپنے للس ورائے اور عمل کو حقیر سمجے اس لئے کہ عشل والوں کے نزدیک میں فعل پندیدہ ہے اور باوانوں کے نزدیک تازیا۔ ساری مطائیاں فدا کے تھم سے عمل بی کے ذریعے معلوم

محدبات اور برائوں سے مامون ہو اور سب عزیز و قریب اور جمائی براور اس کے موافق ہوں اور اپ وشنوں اور ماسدوں سے امن میں ہو اور بال بجال کے اهتبار سے بھی اس کا ول محند ا مولوثاء کے دربار میں اس کی بدی عزت مو اور عامت الناس کے دل میں اس كى محبت ہو اور پكر جتنى باتى اے حاصل ہول سب سے اس نے فائدہ بھى الخلا مو اور اس پر رفک مجی کیا ہو' بدی آن بان اور نمایت شوکت و شان سے اس نے زندگی بسر کی ہو-جس چرکی آرند کی ہو وہ پوری ہوئی اور جو خواہش پیدا ہوئی ہو وہ ير آئی ہو اور اس کے اقبل و دولت کی لوگ قتمیں کھاتے ہوں اور رعب و داب کا سکد سب جگد بیٹھ کیا ہو تب بھی پاوجود ان سب باتوں کے اس کی خوشحالی و فارغ البالی کی انتہائی مت سو يرس ب يبل تك كداس كاجم فرسوده موجائ كاس كے چرے اور بالول كى رجحت بدل جائے گ گوشت اور بوب وصلار جائے گا۔ قوت میں کی آجائے گی بصارت کرور ہوگ۔ الل و عمال اور دوست و احباب چھوڑ بیٹسیں گے۔ عزت وات سے بدل جائے گی اور رعب و دبدبہ موا مو جائے گا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی نشانیاں فاید الامر تین سو برس تک رہیں گی اور بعد اس کے اس کا سارا اندوختہ متفق ہو گا اور اس کا کیا دھرا منتشر۔ اس کی يناكي موكى محارثين فراب و وران اور اس كا يام مث جلية كا اور ذكر بعلا ويا جلية كا حب كا نشان تك بالى نه رب كا اور نب كا بم تك كوكى نه ل كال ال جران اولاد پیشان- کوئی روٹیوں کو مختاج تو کوئی کپڑوں کو "کویا اس نے کچھ کملیا عی نہ تھا اور چید بحر فین کا مجی مالک نہ جوا تھا۔ عزت واقدار کے مالک تو اس زمانہ کے اہل حکومت و عمدہ مول کے اور متاع و بال کے وارث وہ لوگ جن کی روزی و میراث خدا اس میں مقرر کر

پی جب جی نے دیکھاکہ آدی جو کچھ اکھاکر آئے وہ بھر جا آئے اور جو کچھ حاصل کرآئے وہ چھن جا آئے سوائے پر میزگاری اور نیک کام کے کہ بید نہ چھٹا ہے نہ پرانا ہو آ اور نہ ضائع جا آئے تو جی نے اپنی مثل و خواہش اور محبت و قول سب کو نیکو کاری اور پر میزگاری بی پر مائل کیا کیونکہ جو پچھ ہم حاصل کر کتے ہیں اس جی سب سے اعلیٰ اور اور بری بات کو گو وہ نیکو کاروں میں ہو اچھا نہ جان۔ رائیگاں جانے والی چیزوں میں ہے اول وہ محنت ہے جو خدا کی نافرمانی میں اٹھائی جائے اور رائیگاں جانے والا دوسرا عمل بتوں اور مورتوں کی عبادت ہے۔ تیسرے متکبر و مغرور آدی کو دیا جائے والا مشورہ ہے جے وہ قبول نہیں کرنا۔ (صفحہ نمبر۸۵)

## بت يرستول كو حكيمانه نفيحت

اے شزادے! تیری قوم نے کو اپنے بنول کو اپنے ہی ہاتھ سے گرا ہے گر یہ جمونا خیال رکھتی ہے کہ دو ان کی تکمبانی خیال رکھتی ہے کہ بت ہی اس کے پیدا کرنے والے ہیں ۔۔۔۔۔ اور گو خود ان کی تکمبانی اس ڈر سے کرتی ہے کہ دو اس کے کافق ہیں ۔۔۔۔ علاوہ اس کے تیری قوم اپنی کمائی بھی ان پر خرج کرتی ہے اور یہ لغو کمان کرتی ہے کہ وہ ی اسکے روزی دیئے والے ہیں۔ لیس کرتی ہے کہ وہ ی اسکے روزی دیئے والے ہیں۔ لیس کرتی ہے کہ وہ ی اسکے روزی دیئے والے ہیں۔ لیس اندوں سے وہ چیز چاہتے ہیں جو مل خیس عتی اور ایس باتوں کو بچ جائے ہیں جو اندونی ہیں۔ (صفحہ ۱۸۳)

### حضرت مسيح كي معراج

حمثیل ہے کہ ایک ظالم' بت پرست اور انتما درجے کے بدکار بادشاہ کے ہاں بہت دعاؤں اور منتوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پر بادشاہ نے سارے طک میں جشن عام کا اعلان کردیا۔ پر تکلف ' دعوقوں' رقص و سرود' جروں' ہے نوشی کی محفلوں اور کھیل تماشوں سے شزادے کی پیدائش کا استقبال کیا گیا۔ جب یہ بچہ سن شعور کو پنچا تو پادشاہ نے محسوس کیا کہ اسے ونیا اور اس کی رنگینیوں سے قطعاً دلچی نہیں' بس ہر وقت دکھی انسانیت اور آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یہ دیکھ کر بادشاہ کو برا قاتی ہوا اور اسے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ میں تو اس کا ولی عمد سلطنت ہے۔ اسی پر تو اس کی حکومت و سلطنت کے قیام و بقا کا انجمار ہے۔ آگر اس نے امور سلطنت کی طرف توجہ نہ دی تو اس کا مداس کا ایک وفاوار کیا ج توے کون سنجمالے گا' وہ اس سوچ میں مشغرق رہنے لگا۔ پاوشاہ کا ایک وفاوار

ہوتی ہیں اور جہل نفوس کا ہلاک و تباہ کرنے والا ہے اور عشل والوں نے بھٹنی باتش اپنی عشل ہیں اور عشل المجن عشل کے جیں الن عشل ہے وریافت کیں اور اپنے تجربہ سے پائیں اور اپنی بسارت سے مسلم بات یہ ہے کہ آدمی کو نفسائی خواہشوں سے دور رہنا اور ہوا و ہوس کو چھوڑ دینا چاہے۔(منحد ۲۵۲)

#### تقذيرو تدبير

نقدیر و تدبیر بنزلد روح و جسم کے ہیں۔ روح بغیر جسم کے پچھ کام نہیں کر عتی اور جسم بغیر روح کے کے مرف مٹی کی مورت ہے گر جب دونوں جسم ہو جاتے ہیں تو دونوں قول اور کام کے قاتل ہو جاتے ہیں کی عال تقدیر و تدبیر کاجی ہے آگر تقدیر کے ساتھ تدبیر نہ ہو تو نتیجہ حسب خواہش نہیں لکلے گااور آگر تدبیر بغیر نقدیر کے کی جائے تو دہ پوری نہ ہو گی گر کیک جا ہونے ہو دونوں توی ہو جاتی ہیں اور مقصد پورا ہو تا ہے (یاو رکھو) نقدیر دہ ہے جو لازی طور پر ہو کر رہے اور عمل و تدبیر ہونے والی شے کی علت ہے ہیں جب نقدیر ہے یا دری کی اس شے کا ہوتا یقتی ہو گیااور اس کا وجود ظاہر ہوا۔ (صفحہ ۱۸۸)

#### نيكي كامعيار

سب سے زیادہ عادل وہ ہے جو دو سرول کے حق میں اپنے نفس کے لحاظ سے انسان کرے۔ سب سے زیادہ طالم وہ ہے جو اپنے ظلم کو انسان اور اہل ہوایت کے انسان کو ظلم جائے۔ سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو آخرت کے لئے ونیا میں سلمان جمع کر رکھ اور سب سے زیادہ بیو توف وہ ہے جس کا مقصود ونیا اور جس کا عمل گناہ ہو اور سب سے زیادہ نیک بخت وہ ہے جس کا خاتمہ بخیر ہو اور جو شخص دد سرول کے ساتھ اس طرح پیش آئیں تو وہ ہلاک ہو جائے اس آئے کہ اگر دو سرے بھی اس کے ساتھ اس طرح پیش آئیں تو وہ ہلاک ہو جائے اس مخض کا بر آذ اور طریقہ شیطانی اُنے اور جو شخص لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ اگر وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح پیش آئیں تو اس کی حالت سنور جائے تو اس مخض کا طریقہ رحمانی ہے۔ تھے کو یہ بھی لازم ہے کہ اچھی بات کو گو وہ بدکاروں میں ہو برا نہ سمجھے طریقہ رحمانی ہے۔ تھے کو یہ بھی لازم ہے کہ اچھی بات کو گو وہ بدکاروں میں ہو برا نہ سمجھے

نے پوچھان کاکیا ہم ہے۔ اسے ہلا گیا کہ یہ دشیاطین " ہیں ' یہ مرد کو آفتوں میں پھناتی اور اسے گراہ کر دیتی ہیں۔ شزادے نے جتنی چیزیں دیکھی تھیں ان میں سے اس سب سے زیادہ کی نازک اندام اور زہرہ جمل عور تی پند آئیں اور انمی کی صورت اس کی آکھوں میں کھب عی۔

جب شزادہ اپ باپ کے محل میں آیا تو اس نے بیٹے سے پوچھاکہ آن تم نے بھنی چیس دیکھیں ان میں حمیس کون سے چیز سب سے زیادہ پند آئی؟ شزادے نے جواب دیا کہ آج میں کے جواب دیا کہ آج میں نے جتنی چیز س دیکھیں ان میں مجھے سب سے زیادہ پند وہ چیز آئی جس کا پام دشیاطین " ہے اس سے زیادہ خوبھورت اور دل رہا کوئی چیز مری نظرے شیں گزری۔

یہ حمثیل ساکر ہوشاہ کے مصاحب نے عرض کیا کہ جمال بناہ آپ فنزادے کا ول آخرت کی طرف سے چیرنے کے لئے جن چزوں سے مدلینا وابی ان می ان اسٹیاطین" (حین عورتول) سے بهتر اور مغیر مطلب اور کوئی چیز نسی- باوشاہ کو بہ تجویز بہت پیند آئی اور اس نے ای وقت وزیر دربار کو طلب کیا اور محم ریا کہ شنرادے کی خدمت پر جتنے لوگ مامور میں ان سب کو دہاں سے ہٹا ویا جائے اور چار ہزار خوبصورت مور تی شمزادے کے کل میں متعین کر دی جائیں۔ چانچہ بادشاہ کی زیر قبضہ تمام ریاستوں سے تحمین ترین ووشيرائين جو في الواقعه ربزن وين و ايمال تحيي لائي مئي اور سارا محل ان زهره جمال عورتوں سے بحر کیا۔ یمی کل کی حفاظت یر مامور تھیں اور شمزادے کی مرخدمت انہی کے سروتھی (لین اس کی خواب گاہ کی آرائش و زیبائش' اے خواب سے بیدار کرنا' اے حلم كران اس كے لئے كمانا چنا اس كے لئے مرروز نيا لباس مياكنا اور لباس تيدال كرتے بي اس كى مدكرنا اے سركے لئے باغوں اور شرر لے جاتا) غرض خلوت و جلوت من یہ نازک اندام اور حین عورتی اس کے جاروں طرف رہیں۔ باوشاہ نے ان مورتوں کو عم دیا کہ زیادہ سے زیادہ بناؤ عظمار کرے اور زرق بن لباس پین کر شزادے ك ملت ے كذراكري اس سے چيز چار أن بنى ذاق اور جملي كياكري اور يورى کوشش کریں کہ وہ ان میں سے کی ایک کی طرف ضرور ماکل ہو جائے۔

مصاحب بادشاہ کے اس کرب سے باخر تھا اسے اپنے آقا کی حالت پر بہت ملی تھا اور سوچا تھا کہ کس طرح اس کی فکر و پریشانی کو دور کرے؟ آخر بہت سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ سے فلام ایک حمیل جمال پناہ کو ساتا جاہتا ہے۔ بادشاہ نے کما ساؤ۔ (خلاصہ)

تحملیل: آیک بادشاہ کے گریٹا پدا ہوا۔ شان نجومیوں اور کاہنوں نے اس کا زائجہ بطیا اور بادشاہ کو بتایا کہ جمل پناہ! اپنی عمرکے دس سال پورے ہونے سے قبل شنرادے کی نظر اگر آفلب پر پڑگی تو یہ زندہ نمیں رہے گا اور بہت جلد مرجائے گا۔

یہ س کر بادشاہ نے (وزیر تغیرات) کو تھم دیا کہ زیر زخیں ایک خوبصورت محل تغیرکیا جائے جب محل تا ہوگیا تو اس میں نومولود شزادے کی پرورش کے تمام ملان صیا کردیتے مجے جب اس کے دورہ پانے کا زمانہ ختم ہوگیا تو اس کی انا (دورہ پانے والی) کو رخصت کر کے نمایت مدنب 'شائشۃ اور عالم فاضل لوگوں کو مصین کیا گیا جو شزادے کی تعلیم و تربیت کا فریعنہ اواکر تے تھے۔ آ نز اس کی عمر کے دس سال پورے ہوئے کو آئے 'اس کے حدت میں اس نے ان چیزوں کے سوائے اور پچھ نہیں دیکھا جو ذیر زشیں محل میں اس کے اس کے حالت سے بالکل تاواف تھا۔

جب اس کی عمر کے دس سال گذر کے تو پاوشاہ نے تھم دیا کہ شنراوے کو نمایت خوبھورت اور ولی عمدوں کا لباس پہنا کر ذیر نیس محل سے باہر لایا جائے اور شہر جس سے گذارا جائے۔ چنانچہ ان تمام راستوں کو جد حرب شمزادے کی سواری گذرتی تھی بہت خوبھورتی ہے آراستہ کیا گیا اور بادشاہ کے حسب تھم دنیا جس پائی جانے والی تمام جاندار و بہ جان اشیا تھو ڈے تھو ڑے فاصلے سے راستوں کے دونوں اطراف جس قرینے سے سجا وی گئیں۔ جن لوگوں کو شنرادے کی سواری کے اردگرد متھین کیا گیا تھا انہیں ہوایت کردی می شنرادہ جس چیز کا بام پوچھے اسے بتایا جائے اور اس کی پھیان کراوی جائے۔ چنانچہ جب بھی وہ کس چیز کے باس سے گذر آ اور اس کا بام پوچھنا، فورا اسے بتا ویا جاتے بہل جب بھی دہ نمایت حسین و جیل اور پی چرہ عورتوں کے باس سے گذر ا انہیں دیکھ کر اس

کرتی اور ان میں دلچی گئی۔ آخر جب دونوں میں کمی قدر بے تکلفی ہو گئی تو ایک دن راج کماری نے شزادے سے کماکہ اے شزادے! اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیمرا وین تعل کر لوں تو میرے ساتھ ایک سال تک داد عیش دے۔ اگر تو نے ایک سال تک جمعے اپنے ارمان پورے کرنے کا موقع دیا تو میں خدا کو در میان میں لا کر تجمعے قول دیتی ہوں کہ تیمرا وین ضرور قبول کرلول گی۔

شنزادہ سمجھ گیا کہ بیا اے رام کرنے کے لئے سب سے زالا جال لائی ہے پی اس نے اس حید کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ بید دیکھ کر راج کماری نے ایک اور پہلو بدلا اور بول کہ تو اپنے دین کا کیما مجی خواہ اور دائی ہے کہ ایک عورت تیرے دین میں داخل ہوتا چاہتی ہے اور تو اے محکرا آبا اور ثواب سے محروم کر آئے۔ اچھا اگر ایک سال نہیں تو میں ایک مینے بی پر قناعت کر لول گ۔ اگر شخیے ایک ماہ بھی منظور نہیں تو اچھا ایک رات بی سمی۔ اب تو یہ مت زیادہ نہیں۔ کیا اللہ کی ایک بری کی خاطر جو تیرے دین میں داخل ہوتا چاہتی ہے تو چند کھنے قربان کرنے میں بھی بحل کرے گا؟ (ا)

( تمثیل میں آ م چل کربیان کیا گیا ہے کہ) شیطان کمل ہاز آنے والا تھاوہ بر ستور خوبصورت نازنیوں کو سجا بنا کر شنرادے کے پاس بھیجنا وہ اپنی بناؤ سکھار اور اپنی عشوہ و اوا کے ذریعے اے اپنا گرویدہ کرنے کی کوششیں کر تیں اور سید (شنرادہ) نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ تعالی ہے فراد کر آکد ( جھے ان عورتوں کے فقے سے بھیا) اس دوران جب ایک رات شنرادہ محبدے میں پڑا ہوا اللہ تعالی کے حضور کرید و زاری

باوشاہ کا اشارہ پاتے ہی یہ برلے درج کی قطا مائیں اپنے حسن کے سمرے جال کے كر آ كئيس اور كا فرانه عشوه و اوا سے اس كا دل لبحائے كليس- ان جس سے بعض نے المال دیب تن کے اور کو ژول پر سوار ہو کر اس کے کھوڑے کے ساتھ دو رائے اور اے اپی طرف متوجہ کرنے لگیں ابض نے ساڑھیاں اس طرح باندھیں کہ اندر کا مارا جم جملکا تھا، بعض برائے نام لباس ہن کر شزادے کے سامنے ایک وو سرے سے اس طرح تھینیا آنی کرتیں کہ بار بار برہند تن ہو جاتی اور مجھی اس کے بالکل قریب آکر وعوت نظارہ دیتیں اور اس سے چھیز جھاڑ کرتیں۔ غرض بے حیائی اور حمیانی کی کوئی اوا الیمی نسیں تھی جو انہوں نے شزادے کو شکار کرنے کے لئے نہ و کھائی اور نہ آزمائی ہو محر آفریں ہے شزادے پر کہ اس نے ان مرمری جم اور گدازیدن عورتوں میں ہے کی کی طرف آ کھ اٹھا کرنہ دیکھا۔ جب ان عورتوں نے دیکھا کہ شزادہ ان میں سے سمی کی طرف متوجہ دمیں مو آ تو عشقیہ کیت گانے اور موسیقی کی آوازوں سے اسے رام کرنے کی کوشش كر لكيس- ان مي سے بعض نے شزادے كے مات زيروى ب تكفى پداكل سے بت روعی لکمی الرکیاں تھیں اور اپنے علم کے ذور پر شزاوے کو اس کی رائے سے متزلزل كركے بادشاہ كا بم خيال بنانے كى كوشش كرنے كليس محرانسيس بمي ناكاني موئى-

ان عورتوں میں کسی راجہ کی بھی ایک بنی تھی جو حسن و جمل عظم و فضل اور ذہائت و فراست میں سب عورتوں پر فائق تھی۔ اس کی فصاحت بیان اور واغلی نے شنزادے کو بعت متاثر کیا کیونکہ دو سری عورتوں کی طرح یہ نہ تو او بشانہ حرکتیں کرتی اور نہ نازو انداز و کہا کر شنزادے کا ول لبحاتی بلکہ بہت ہی سنجیدہ اور حیا کا پیکر ہو کر اس کے سامنے آتی اور اس سے حفظو کرتی۔ ان آبد باختہ اور حیا سے عاری عورتوں میں اس عورت کا دم شنزادے کو فنیمت محسوس ہوا۔ یہ شیال کرکے کہ یہ عورت ایک راجہ کی بنی ہے مساحب علم و فضل اور عقبل و فنیم ہے شنزادہ اس سے عارفانہ تفظو کرنے لگا اور اس کے سامنے ونیا کی ہے ثباتی اور اس عارضی حن و جمل کے فاتی ہونے کی بابت ایسے تکات بیان کرنے گا جو سفل جذبات کی بختی کرتے تھے۔ راج کماری بہت توجہ سے شنزادے کی باتھی سالگا جو سفلی جذبات کی بختی کرتے تھے۔ راج کماری بہت توجہ سے شنزادے کی باتھی سالگا جو

<sup>(</sup>۱) یمال پنج کر سنکرت زبان کے مصنف نے جس کی کتاب کا پیر ترجمہ کے محض افسانویت اور رنگ آمیزی پیدا کرنے کی غرض سے شنرادے کو اس عورت کے ساتھ شب باش کرایا ہے جو واقعات کے قطعاً خلاف ہے کیونکہ ای کتاب میں دو سری جگہ شنرادے کو اس فتم کے فتیج افعال سے پاک وامن فلامر کیا گیاہے۔(مرتب)

کی برائیوں کو جرت کی نگاہوں ہے اس لئے وکھ رہاتھا ٹاکہ اپنے نفس کو ان سے باز رکھ سکے۔ وہ عور تیں بھی ٹاڑ میں اور سجھ کئیں کہ یہ ان کے قبنے یں نیس آئے گا آثر انہوں نے اپنی کوششوں کو موقوف کرویا۔ (مٹی نمبر۲۳۸ ۲۳۸۱)

الشروم المراد المرد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المر

والميس ايك رات اس (يوع كو) بهت او نچ پهاژ پر كے كيا اور دنيا كى سب سلطنيں اور ان كى شان و شوكت اس و كھائى اور اس سے كماكد اگر تو جھك كر افجى بحدہ كرت تو يد سب پچھ بخچ ديدوں گا۔ يوع نے اس سے كماكد اس شيطان! دور ہو كو تكد كھا ہے كہ تو خداوند اپنے خداكو مجدہ كراور صرف اى كى عبادت كر۔" (متى كى انجيل باب نمبر مم آيت نمبر مم آيا

چانچہ اس جمثیل میں بھی حضرت معی نے شیطان کے ان تمام حربوں کو ناکام بنا دیا جو اس نے خان میں معایات کی صورت میں افتیار کئے تھے 'آپ انسیں اپنے پیروں کے فیچ مسل کر اپنے رب کے حضور مجدے میں کر گئے پھر آپ کو معراج نصیب ہوئی جو روحانی مسل کر اپنے رب کے حضور مجدے میں کر گئے پھر آپ کو معراج نصیب ہوئی جو روحانی متی کہونکہ حمثیل میں بتایا گیا ہے کہ ان کا جم زمین پر رہا اور روح عالم بالاکی برکرتی ربی جمل آپ کو جنت کی بشارت دی گئی اور وہ (عالی شان) مکان دکھایا گیا جو آپ کے لئے جمل آپ کا جو جنت کی بشارت دی گئی اور وہ (عالی شان) مکان دکھایا گیا جو آپ کے لئے

كررا تعاكد اے عالم بلاكى سركرائى كئ- اس كا مرتحدے على ش را اور روح عالم انى مس چلی می- اس نے ریکھاکہ (دو اسرائیلی زاہر) "مستوقر اور بلو ہر" ظاہر ہوئے اور اے عشت میں لے گئے۔ اب جو اس نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایا اور و سرور تھا اور الیے علل شان مکانات و محلات تھے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے سائے کو بھی شیں پہنچ کتی تھی اور الی حین و جیل عور تی و کھائی گئیں کہ جو عور تیں اس کے ارد کرو اکشی تھیں وہ ان کے مانے کچے حیثیت می نمیں رکھتی تھیں بلکہ بشت کی ان باحیا اور پاکیزہ حورول کے مقابع میں یہ عور تی جو اس کے محل میں جمع کی عنی جمیس کوں اور سوروں کی اداؤال ے مجی نطاوہ مروہ صورت ، بر ایت اور زشت رو معلوم ہوتی تھیں۔ اس کے بعد ونیا ک ان ٹاپک طبع اور بد کردار عورتوں میں سے کوئی عورت الی نہ تھی جس کی اصل حالت شنراوے کو نہ و کھائی گئی ہو- باؤل کے رحم میں ان کا گندہ تطفہ اہواری کی فلاھت ياريان بيعليا قبري جم كالكنا مونا اور بريون كاچورا مو جانا ان ك تمام عيوب (زنا وفیرو) فرض ان سب کی مچی تصوری اے اس طرح دکھائی عمیں کہ اس کی آمھوں یں بید کے لئے بس محکیں باکہ وہ انسی بحول نہ سے (اور یہ عور تیں اے مراہ نہ کر عیس) اس کے بعد اے جنت کی بشارت دی گئ اور وہ مکان دکھایا گیا جو بھت بی اس کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ فرض تمام مراتب کا مثلوہ کرانے کے بعد اس کی دوح کو پھراس کے جم من پنجارياكيا-

جب شزاوے نے بجدے سر اضایا تو سیج ہو چکی تھی' اور عمل کی وی عور تیں جنسیں شزاوے کے بجدے سے سر اضایا تو سیج ہو چکی تھی' اور عمل کی وی عور تیں جنسیں شزاوے کو گراہ کرنے کے لئے جمع کیا گیا تھا یہ سیجھ کر رو پیٹ ری تھیں کہ وہ مر چکا ہے کیو تکہ کتنے ہی گھنٹے گذر چکے تھے اور وہ بے حس و حرکت بجدے بیں پڑا ہوا تھا لیکن شزاوہ بجدے سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا اب تو اس کی شکل و صورت پہلے ہے بھی نیادہ تبل و درخش اور نورانی تھی۔ ایک بات سب سے زیادہ تجب اگلیز تھی کہ وہ شزاوہ جو اس سے پہلے بھی نظر اٹھا کر کسی عورت کی طرف ضیں دیکھتا تھا۔ اب آجھیں چھاڑ چھاڑ کر اور جرت و استجاب کے عالم میں ان عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ گروہ تو ان عورتوں

### حضرت مسيح كاايك كشف

اس صحفے (كتاب بوذاسف و بلوم) من ايك حميل يول بيان كى مى ہے كه اى الله میں خدانے یوز آسف (لینی حفرت میے") کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ اس کے سامنے آ كمرًا موا اور كماكه بن تيرك باس الله تعالى كى طرف سے نيكى علامتى اور بقاكى بشارت كا تخف لے کر آیا موں۔ تو جانوروں (کی آبادی) میں ایک انسان ظالموں کے ورمیان ایک قیدی برکاروں کے ج میں ایک کیو کار اور جابوں کے ورمیان ایک علیم و وانا ہے۔ میں معبود برحق کے پاس سے تیرے لئے دعاو سلام کا مردہ (بشارت) لے کر آیا ہوں اور تیرے ایس اس لئے بھیجا کیا ہوں کہ مجھے (برکاروں کے انجام سے) ڈراؤں مجھے خوش کروں اور وه باتیں یاد دلاؤں جن کی طرف اہمی تیری نظر سیس مئی ادر وولول" (اس دنیا) "وسط" (عالم برزخ) اور "آخر" (قيات اور اس كے بعد كے طلات)كى كيفيات تھے پر ظاہر کوں اس تو میری ان باتوں کو بشارت سمح کر قبول کراور دنیا ہے واس جماڑ كرالگ ہو جا'اس كى خواہشوں كو اينے آپ سے دور ركھ اور اس ملك سے كوئى سروكار نہ رکھ جو زائل موجائے والا ب اور نہ اس حکومت کی طرف رخب کرجو ٹلا کدار ہے اور جس كاانجام ندامت اور حرت كے سوائے اور كي نيس بك اس ملك كو اللاش كرجو بيشه تیرے قبضے میں رہے گا اور اس آرام کی جبچو کرجس میں لقص نہیں آئے گا ( مجمع بشارت موك ) تواس زمانے كالمام و پيشوا ہے-

اوز آسف (حضرت می ) فرقتے کی بید باتیں من کر بہت خش ہوئے اور (اظہار تھکر کے طور پر) سجدے بیں گر پڑے اور اس کی باتوں پر بھین کیا اور کما کہ بے فک بیں احکام الذی کا پیروکار ہوں 'اس کی تھیجت کو سجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والوں بیں ہے ہوں۔

بیان کرد کہ تم میرے لئے کیا تھم لائے ہو ' بیں تمہارا ممنون ہوں اور جس نے تہمیں بیان کرد کہ تم میرے بات کا شرگذار ہوں کے نکد اس نے جھے پر عتایت کی رحمت کی نظر میرے باس کا شکر گذار ہوں کے نکد اس نے جھے پر عتایت کی رحمت کی نظر کی اور جھے و شمنوں کے باتھ بیں نہیں چھوڑا اور میری بے قراری پر توجہ کی۔ (بید اشارہ کی اور جھے و شمنوں کے باتھ بیں نہیں چھوڑا اور میری بے قراری پر توجہ کی۔ (بید اشارہ

ہشت میں تغیرکیا آیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی روح جہم میں واپس آگی۔ جب حضرت میں میں تعید کے جدے حضرت میں تعید کے جدے سے سراضایا تو آپ کا چرہ پہلے ہے بھی زیادہ نورانی تھا اور کندن کی طرح چک رہا تھا اور شیطان (جو شائی عنایات اور حسین و جمیل حورتوں کے روپ میں ظاہر ہوا تھا) باہوس ہو چکا تھا۔ گویا جس طرح حضرت مو یہ معراج ہوئی تھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو معراج ہوئی تھی۔ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو معراج ہوئی تھی ای طرح ہد حضرت میں کی معراج تھی۔ اس حمیل میں دو اور باتیں بھی خور طلب ہیں۔ آیک ہید کہ جب شیطان نے بوز آسف (حضرت میں کے خلاف حمین و جمیل عورتوں والا حربہ استعمال کیا تو وہ اور جہ موال کی طرف متوجہ ہوا اور جہ دائد تعالی کی طرف متوجہ ہوا آور جد دائد تعالی کی طرف متوجہ ہوا

"بوذاست" (بوذاست) اگر گوتم بدھ یا ان کا کوئی جائشین ہو تا تو اس کے لئے نماز

پر جنے کے الفاظ بھی استعمال نہ ہوتے۔ نماز صرف حضرت ابراہیم اور حضرت موکی یک سلطے کے لوگ پر حاکرتے تھے۔ دنیا کی نمی کتب بیس گوتم بدھ ' رام چندر ہی ' مری کرشن کی فیمو و کے لئے نماز پر جنے کے الفاظ آج تک بھی استعمال نمیں کئے گئے۔ پس «بوده اسف" کا نماز پر جنا ثابت کر آئے کہ وہ سلط ابراہی کے پیفیر حضرت می ہی تھے۔

ود مری فور طلب بات اس محمیل بی ہے کہ جن حسین و جمیل عورتوں کو شنرادے کے (بوز آسف) کے محل میں اس غرض سے بح کہ جن حسین و جمیل عورتوں کو شنرادے کے (بوز آسف) کے محل میں اس غرض سے بح کیا گیا تھا کہ وہ اسے محراہ کرنے کیا کو شن کریں ان میں سے ایک راج کی بیٹی اسے پیش کش کرتی ہے کہ آگر وہ ایک سال کی کو شش کریں ان میں سے ایک راج کی بیٹی اسے پیش کش کرتی ہے کہ آگر وہ ایک سال کی کو شن دین ہو جائے تو را جماری وقواس کا و مین " قبول کر لئے کیا تھا۔ فاہر ہے کہ بین یا دو توت دے دے دہے جو اس وقت ہندوستان کے لوگوں کے لئے نیا تھا۔ فاہر ہے کہ بین یا دین جس کی ظرف دین جس کی ظرف دین جس کی طرف دین جس کی طرف میں جس کے لوگوں کو حوت دی جارہ کی تھی وہ وین سیسی تھا اور وعوت دی جارہ کی خورت میں جس کی طرف میں جس کی خورت میں جس کی خورت میں جس کی طرف میں جس کی خورت میں کی خورت

ہ واقعہ صلیب کی طرف مرتب)

فرشے نے بواب واک چند روز کے بعد پھر آؤں گا۔ اس کے بعد وہ آپ کو تمل وے کر چلا گیا ( کھ عرص کے بعد پھر آپ پر کی کشنی حالت طاری ہوئی) آوجی رات کے قريب جب اوك سوے برے تے فرشتہ كم نمودار بوا اور (معرت مح" سے) كماكد الله كرا بوادر مرے مات عل حرت مح فرقة ك مات باياد عل بدے آپ كارخ ثل كى طرف تما چلتے چلتے أيك نمايت برفضا مقام آيا جو بحت وسيع تما كياديكماك أيك چشہ ہے جس کے کنارے پر آیک بحت مظیم الثان اور بوا گھنا ورفت ہے۔ یہ بحت خواصورت ورخت تماجس كى ب ثار شاخيس تحيى جو نماعت سلول مودول خوش وضع اور خوش قطع تھی۔ یہ ورخت مضے پہلوں سے لدا ہوا تھا اور بے شار برندے اس کی شافوں پر بیٹے ہوئے تھے۔ وہ (اوز آسف لین حفرت میں) اس مظرے بت مسور ہوا بت شوق سے اس ورفت کی طرف بدھا پہل تک کہ اس کے بالکل قریب پہنچ کیا۔ اور ول على ول عن اس كلے موع مع اور بيداري كے خواب كى تجيرسونے لك آخر اس فے اس معری اس طرح توریح کی کہ اس در دت کو وحیثارت" ے تھید دی جس كى طرف وہ لوگوں كو دعوت ويتا تما اور چشے كو علم و حكمت سے اور يرعدول كو ان لوگوں سے تشید دی جو اس کے ذریع سے دین آبول کرتے ہیں اور وہ ند مب افتیار کرتے ہیں جس کی طرف وہ دعوت دیا ہے (صفحہ نمبر ٢٣٨ تا ٢٥٢)

### مندوستان ميس اعلان نبوت

ای بیان کے تلسل میں چد طوں کے بعد می ہیا گیا ہے کہ ہود آسف (حفرت می می کے ملک کے مریر آوردہ لوگوں کے سانے ایک تقریر کی اور فرالمات

ایے کانوں کو کھولو اور ایے داوں کو خیالات پریشال سے خلا کو ماکہ خدائی حکمت کو جو روحوں کا نور اور داوں کا سرور ہے س سکو اور اس علم سے قوت پاؤ جو سیدھی راہ کا

رہنما ہے اور اپنی عقلوں کو بیرار کرد اور اس فرق کو سمجو جو حق و باطل اور بدایت و مثلات میں ہے۔ جان رکو کہ یمی وین خدا کا وہ دین ہے جے اگلے نمانہ میں رسولوں اور غیوں کی زبان یر اس نے اتارا تھا اور اب فدائے بزرگ و برتر نے مجھے اس زملنہ میں اور اس قرن کے لوگوں کے لئے ان کی صالت پر رحم کر کے السي قبرك عذاب اور جنم كى آك سے بجانے كے لئے مخصوص كيا ب اور سجھ رکھو کہ کوئی مخص نہ "آسانی بادشاہت" کویا سکتا ہے نہ اس میں قدم رکھ سکتا ہے جب تک کہ علم دالان اور عمل خیری محیل نہ کے اس لئے تم كو جائے كه عمل نيك كے لئے جسموں كو آبادہ كرد اور اس ميں كوشش و مشعت كرد اکد وائی راحت اور حیات ابدی تم کو حاصل مو اور تم میں سے جو کوئی وین پر ایمان لائے اس کا ایمان مرکز جسمانی حیات کی طمع یا الل دنیا سے امید یا دنیاوی عطیات کی طلب کی وجہ ے نہ ہو بلکہ ضرور ہے کہ تمہارا ایمان "آسلی بادشاہت" کے شوق الس کی ر الل كى اميد اور روحول كى حيات كى غرض سے موء مراي و موت سے عجات اور اخروى راحت و خوشی کی طلب کی وجہ سے ہو کیونکہ دنیا کا ملک اور اس کی سلطنت تایارا اور اس کی لذتیں بے اختبار میں اور جس نے دنیا کا فریب کھلیا وہ ذلیل و خوار ہوا کو تکہ (اے ایک دن مصف حقیق کے سامنے کمڑا ہونا برے گاجو فیملہ نمیں کرنے کا محرانساف کے ساتھ اور یہ دنیا تو الل دنیا سے بحت جلد پر جاتی ہے اور موت تسارے جسول سے گل موئی اور تمهاری جانوں کی ماک میں بیٹی موئی ہے۔ دیکھو موشیار رمو کمیں مراہی میں بر کر بدن کے ساتھ روعوں کو بھی بلاک نہ کر لیٹا کیونکہ تمارے الس تو موت کی صلاحیت رکھتے تی ہیں اور وہ روحوں کی حکومت میں ہیں اور اجھے کام پہلے سے کر رکھو اور اس مروہ (بشارت لعنی الجیل) کو بج سجو جو من تهارے باس لایا موں اور جان لو کہ جس طرح برندہ زندہ نیں رہ سکا اور دشنوں سے نجات نیس یا سکا ہے محر برطائی اور دونوں بالدول اور دونول ٹاکول کی قوت سے اس طرح سے نفوس حیات و نجلت پر قاور نہیں ہو عے مرطم ایمان اور خلوص کے اعمال خیرے۔ (صلحہ ۲۵۳ تا۲۵۳)

# مسيح كى انجيل ثاني

تشریح: یوز آسف کے اس آخری ارشاد نے تو پوری طرح طابت کر دیا کہ ہندوستان میں جو طخص اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے وہ سوائے معزت می کے اور کوئی نہیں ہو سکتا کیو تکہ اس میں باز بار آسانی باوشاہت کی طرف وعوت دی گئی ہے اور یہ اصطلاح فلسطین نے دوران قیام معزت میں " ہی استعمال کیا کرتے تھے جس سے انجیل محری بڑی ہے۔ دوسری اہم بلکہ اہم ترین بات یہ ہے کہ جناب بوز آسف (معزت میں) فراتے ہیں کہ:

وداس ودبشارت "كو صحح سمجمو جو ميس تمهار بياس لايا مول"

آپ كويه من كر جرت مو كى كه بشارت كے منى بى انجيل كے بيں۔ چنانچ عبى كى
مشهور لغت "المبنو" ميں انجيل كے معنى بيديان كے كئے بيں۔
"انجيل بوبانى كلمہ ہے جس كے معنى بيں خوش خبى 'بشارت"۔ (عبی نخے ميں لفظ
"البرئي" استمال كياكيا ہے۔)
گويا حضرت مسيح عن بيات صاف كر دى اور بورى وضاحت سے
اعلان فرما ديا كه بيه ميرى انجيل ہے جے درست اور برحق سمجھ كر

\*\* \*\*